

حَضْرَتْ مِرْزَاطًاهِرْ إَحْمَدُ إِمَامِجَمَاعَتِ أَحْمَدِ يَهُ



تزجیت پیوبدری محد کلی ایم - آ

مُفَيِّفَةُ المُصالِمُ سِ

## اتفايمان

اس کتاب کے مصنف مسٹر آئن ایڈم من برطانیہ کے مشہور سحانی ہیں اور متعدد کت کے مصنف ہیں۔ انگلتان تشریف آوری کے معابعد مسٹرایڈ م من کو حضرت میرزاطا ہرا حمد صاحب شرف طلاقات عاصل ہوا۔ پہلی طلاقات ہی جس مسٹرایڈ م من نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کے بارہ جس ایک کتاب تکھیں اور اے اپنے طور پر اپنے خور پر اپنے کر کے وسیع پیانہ پر اس کی اشاعت کریں۔

حضورے اجازت ملنے پر مسٹرائیم من نے کتاب پر کام شروع کیااور دیگر مواد کے علاوہ حضورے بھی متعدد مرتبہ انٹرویو کرکے حضور کی زندگی کے بارہ جس سوالات ہو چھے۔

مسٹراییم من عیسائی ندیب کے پیرد ہیں لیکن حضور کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ کتاب لکھنے وقت اپنے ذاتی عقائد کو پس پشت ڈال کر حضور کے خیالات ' عقائد اور تظمیات کو نمایت عقیدت مندانہ انداز میں پیش کرنے میں انتمائی ویانتداری اور غیرجانبداری سے کام لیا ہے۔

اس کے تین افریش شائع کر کے تیمی ہزارے زائد کتب جماییں جو اس کے تین افریش شائع کر کے تیمی ہزارے زائد کتب جماییں جو اس کے تیمی ہزارے زائد کتب جماییں جو اس کے ویکر زائوں میں تراجم کے حقوق کی اجازے طلب کی می توانسوں نے قور اس بیاجازے جانبی کا رووزبان میں ترجمہ جم چیش کردہ جی ہیں۔

ديكر زبانون بين بعي تراجم جلد تيار بوكر انشاء الله شائع بون

آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ مصلح موعود ہے متعلق پیگاہ سُیوں کے پورا ہونے کے اسلسل میں ان پانچ شہروں اور قصبوں میں جلے منعقد کئے جائیں سے جن کارحضرت اسلے موعود (علیہ السلام) کی مقدی زندگی ہے گہرا تعلق ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ خثیت اللہ اور تقویٰ و طمارت کے اظہار کا موقع ہے نہ کہ دنیوی جننوں اور نمودو نمائش کا اس لئے ان جلسوں میں وہی لوگ شمولیت کریں جو جننوں اور نمودو نمائش کا اس لئے ان جلسوں میں وہی لوگ شمولیت کریں جو منن مقی والے اور اپنے گناہوں کی معافی جانے والے ہوں۔ جو دن رات یادالنی میں غرق اور اس کی حمد و شاء میں مصروف رہنے والے ہوں۔ جو دن

ہے بالے 'نابالغ 'کم من نوجوان اور وہ لوگ جنہیں اپنے جذبات پر پوری قدرت حاصل نہیں اور وہ جنہیں کچھ دیر خاموش جنہانی جائے تو ہے چین ہو جاتے ہیں ان جلسوں میں شمولیت کے لئے نہ جا کیں چنانچہ پہلے ہی جلسے پر جماعت نے ان پابندیوں پر اس خلوص سے اور سنجیدگی سے عمل کیا کہ جماعت کا ایک جانی وغمن مہموت ہو کررہ گیااور یہ لکھنے پر مجبور ہوگیا :

"یوں لگنا تھاجیے رسول اللہ (میں کیا ہے صحابہ کی فوج کہ کرمہ کو فتح کرنے کے لئے جارہی ہو"۔

صاجزادہ طاہر احمد بھی ان جلسوں میں شامل ہونے والوں میں ہے ایک تھے اور سوائے لدھیانہ کے جلسے ہاتی تمام جلسوں میں انہیں (حضرت) خلیفہ الٰن ہیں ہے ہاتی تمام جلسوں میں انہیں (حضرت) خلیفہ الٰن ہی ہی ہی ہوا ہونے کاموقع ملا۔ یقیناً یہ ایک بہت برااور غیر معمولی الزاز تھا۔ ان جلسوں کے ایام میں جماعت کے جذبات اور جوش و خروش کا تذکرہ کرتے ہوئے ان جلسوں کے ایام میں جماعت کے جذبات اور جوش و خروش کا تذکرہ کرتے ہوئے دان جلسوں کے ایام میں جماعت کے جذبات اور جوش و خروش کا تذکرہ کرتے ہوئے دیں :

"بر هخص خوش اور سرور نقال بر طرف ایک بیجان کی ی کیفیت نتمی. ایک عید کاسا سان نقال میں کیا نقل وکھ بھی تو نیں تا ہے۔ مندری ایک قلاوں یہ کمر تھی تھی البید بارے میں یہ میراریات دارانداساں قبلے کھا ایمی طریقا بارے کی میرق والدہ محزمہ دن طور پر شاہد کام اور مسرود تھیں۔ وہ آکٹر رہائی کرفنی کہ اے خد الما اعترت اطلیقہ عانی ا برین آکو آکی نئان دکھا۔ وہ اتنی خوش اس کے میں کہ ان کی زندگی میں خد اتعالیٰ نے اعترت اطلیقہ عانی ا برین آکو المانی تاریخ تھا کہ ان کے متبھی کانے و محق کر عانی ا برین آکو المانی مسلم موجود میں فلد نہیں تھا"

پسلے دو بلے جن بیں اعظرت اطلیفہ عالیٰ (موجی) نے اپنے العام کی تقسیل منافی بھی بھی ہے۔
بھیرہ خوبی امن و امان سے الفتام پذیر ہوئے والد سرے غدایہ ہے جڑالدوں کو گوں نے ان جلسوں میں شمولیت کی جین اپریل ۱۹۳۳ء میں دلجی میں ہوئے والے بلے میں موجی والے میں ہوئے الے بلاک کے جو بات کو جماعت کے والے بلے کے موقع پر مخالف مسلمان علاء پالآخر پائلے کے جذبات کو جماعت کے خلاف برا تھی تاریخت کرنے میں کامیاب ہو تھے ،

و کی بین تقریباً دی بزارا تعدی من و زن ایک کملی نیار یہ بنان ما مور پر ملی ایک کملی نیار یہ بنان ما مور پر ملی ایک و سیخی و و بیش میدان انت ایک انتخاب ایک شامیا نے کے بیٹی تھے ۔ ایک و سیخی و بیش میدان انتخاب انتخاب ایل کے کئی میدان ساجائے ۔ ای جلے بین شامل و انتخاب اور مشتعل جوم نے کھیراؤ کیا: واقع الدیا کا اراضی مردو زن کا کئی گزارہ ان اور مشتعل جوم نے کھیراؤ کیا: واقع الدیا کا بیشراور یا خیون سے مسلمی یہ جوم کے جاڑ بیا ڈیر تعرب نکا رہا تھا اور احدے طلیفہ طافی کے تن کا مطالبہ کررہا تھا۔

الصرت اطلف راك فرمات بيل

"ميرت والعصاحب" اي شور اور بنكام آراني ك

، رمیان بورے مبرد حمل ادر شکون سے تقریر کرتے رہے۔ نه توسه شوران كي توجه عن خلل ذال سكان يان كي پيشاني ير یل آیا- جاروں طرف ہونے والے اس شورو نوینا کو انہوں نے تھا قابل الفات سی کروانا، البتہ ال رضالار يهزيد ارول عدد الحموضيط قائم ركان كالت مقرر تق سرف ایک بار مخاطب ہو کر فرمایا کہ : "جائے اور تھے ہم کو بلے گاہ کے بہت قریب و آئے دیجے کے طاخری جلے ریثان دول" حیکن پریول دواکه جوم این جگه پر خشت باری اور پتراؤ کرنے کی تعاقت کر بیشا جمال خواتین میٹی ہوئی تھیں میرے والد محترم خواتین کے شخط عزت و آبرو اور احرّام کے متعلق بہت حساس تھے۔ وہ خواتین کی ب رحتی برداشت نہیں کر کتے تھے۔ آپ نے عاضری جلس ے جو بڑے صبرہ مختل اور لکھم د منبط کے ساتھ ہینے ہوئے تنے قرمایا کہ خواتین کی حفاظت کے لئے اخیس اور جیساجی بن يزے حملہ آوروں كابنواب ديں يون لكاكر يہے احمريون كالطائك قلب مابيت ہو گيا ہو۔ جمحی بيك وقت انجه كھڑے ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ دو سرول کے ساتھ پیل مجھی بیڈال ہے با ہر نکل آیا۔ یہ صورت حال اتنی اطانک اور غیرمتوقع تھی اور خواتین کی حفاظت کے لئے ایشو لی تھیل میں ہم اس جوش اور عذبے ہے اٹھے کیڑے ہوئے تھے کہ حملہ آور ہو بم سے تعداد علی کئا زیادہ تھے سراتعہ ہو گئے۔ ان میں

کھگدڑ کچے گئی اور وہ اس سراسیگی کے عالم میں ایک
دوسرے پر گرتے ہوت ہوں سربر پاؤں رکھ کربھاگے گویا تھے
ہی نہیں۔ پلک جھپکتے میں میدان خالی ہو گیا۔"
صاجزادہ طاہر احمد جو اس مدافعتی جنگ لڑنے کے لئے اور دل کے مرا
شامیانے ہے باہر نکل آئے تھے 'ابھی چند ایک قدم ہی اٹھانے پائے تھے کہ کی
نے انہیں پیچھے ہے دبوج لیااور اٹھاکر واپس شامیانے کے نیچے لاڈ الا۔
فرماتے ہیں :

"اگریس کی ایک کی گرفت میں ہو تاتواس ہے دامن چیزا کر ضرور والی دو ژبیا تا۔ پھر مجھے پکڑنے والے صاحب بھی سید اقبال رضا تھے جو عمر میں مجھ سے تین جار سال بوے تھے اور بڑے مضبوط اور جو ڑے چکے جم کے مالک تھے۔ زور آزمائی تومیں ان سے بھی کرلیتا۔ کیونک میں کیڈی کا کلاڑی تھااور کبڑی ایک اچھا خاصہ کشتی نما کھیل ہے جس میں دوڑنے جھیٹنے اور پچ نکلنے کا بھر پور مظاہرہ ہو تاہے۔ لیکن مشکل پیر آن پڑی کہ اور کئی لوگ بھی سیدا قبال رضا کی مدد کو آن پنچ - بس پھر کیا تھا سب نے مل کر مجھے اپنی اپنی گرفت ك شكنع مين كى ليا- اور عملاً تحسيث كر مجھے شاميانے كے اندر لے آئے اور ای یہ بی بس نہیں کی 'مجھ پر کڑا پہرہ بھی بنماديا كياجس كي تكراني = يج نكلنامير ي لئة ام محال موكيا-البته مجھے زخمیوں کی فوری طبی امداد کے کام میں حصہ لینے کی اجازت ضرور ال كن- اس سے بكھ ند بكھ ميرى اشك شوكى

جي يو گل- ز فيون عن سے جيمن کو شديد پوغي جي آئي خين"

رب ان سے ہو جھا کیا کہ کیا ہے سب مجھ اس کے وضی ہوا کہ آپ احترت ا طلبنہ والی کے فرزید شے اور ان کے متبعین تعنی جائے تھے کہ آپ کو کی اور کی علی مندہ

はなり

1/2/13:

" من اس ملط من آلا کمه ملکاموں کین یہ ضرور کھوں اگا کہ ان کی نظرا تھا ہم مرف جو پری کیوں پڑی ایوں گا گا تھا کہ من مید شرکور کو ان کی اس حرکت پر بھی معاف نمیں کر سکوں کا من ان ہے تھے تھا تھا بگلہ بھین میں کئی سال تھ سے بھوں کا من میں ان ہے تھے تھا تھا بگلہ بھین میں کئی سال تھ بھیں ہم میرا تون کھولئے گا تا اس موصوف سے آمنا سامنا اور گا تا اس میرا تون کھولئے گا تا "

ساجزادہ طاہرامد کیڈی کے محلاڑی تھے اور بلامبالغد ایک ماہر کھلاڑی تھے"

V. Z.11

"ہم دو الیموں میں مقتم ہے اور ایک دو سرے کو پکار
پکار کر مقابلے کا چیلنے دیا کرتے ہے۔ جیسے تکاف کھلاڑی کو
پکرنے کافن خوب آ یا تھا۔ پکڑنے کا یہ طریقہ میں نے ایک
مشہور کھلاڑی کو و بکیے کر سیکھاتھا۔ یہ ایک طرح کی اضحی ہوئی
چیلائگ تھی۔ جو قبینی کی طرح لگائی جاتی تھی۔ جس سے مخالف
کھلاڑی کی ٹا تکمیں شکنے میں آ جاتی تھیں 'شروع بجین ہی سے
جب میری عربت چھوٹی تھی میں قسماتھ کے لوگوں پر اس

اللها اللها

کرین انم نے کو کی دائشہ جرم تو تعیمی کیا اس کے اس قدر تر ریز و برے کی ضرورے نمیں - ساتھ سے مشورہ بھی دیا کہ اگر میں ارتے او کہ پھر کمی اور کی ٹائک نہ تو ڈوو تو کیڈی کھیلٹا سی بھر ڈون

سے اپناس ویدے کو پوری طرح تیمانے کی اپنی و الم على كالله الك وال وكال الكي يرعياس آعادر سرادے کے جن ان کی تم میں کم از کم ایک بار تو شامل ہو عاؤں اور کی جس حسہ اول ان کی دلیل پر تھی کہ ان کامقابلہ الك يدى مغيوط لم عدورا باورانيس مير تدون کی تدید طرورت ہے۔ان کے ویم اسرار یوس نے عد كروى الوران كي نجرين شال جو كيا- كليل شروع جوالة عر المرادي بس كلادي كو يكوااوراس يراجي رواجي 1、送しまといういうはないのかは الدرة قام الرائع الله عن من من كرب عن جلاا ها الله ا ت ين الله عرد اك سق عمليا قاك الرعم كوفي ويدكره " nit 52 112 5

花女士

5

## نیکی کسی کی جاگیر نهیں

یہ ۱۹۳۳ء کاذکرہے صاجزادہ طاہراتھ اب سولہ برس کے ہو چکے تھے ان ا میٹرک کا متحان ہونے والا تھاکہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک عرمہ سے بیار تھیں اور کئی ماہ سے لاہور کے ایک ہمپتال میں زیرِ علاج تھیں۔ بھی دج تھی کہ (حضرت) خلیفۃ المسیح الثانی ( جائیہ، ) بھی تقریباً مستقل طور پر لاہور ہی میں تھیرے ہوئے تھے۔ صاجزادہ طاہراتھ کی بہنیں بھی وہیں لاہور میں ان کے ہمراہ تھیں۔

صاجزادہ طاہرا تھ آگرچہ اپنے امتحان کی وجہ سے مجبور آقادیان ہی میں رکے ہوئے تھے لیکن اختیام ہفتہ پر وہ بڑے التزام سے اپنی بیمار والدہ کی عیادے کے لئے لاہور آتے جاتے رہتے تھے۔

چوہدری محمد ظفراللہ خال خاندان (معنرت) مسیح موعود کے گہرے دو متوں شما سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کر (معنرت سیدہ) ام طاہر کی وفات سے طاہرا ممری ا مرادر الایک باز نون براد اگر موسی ایسی سے ان کی بھی اوای علی مرت می اور منزور تھی شاق ہو گیا جس کی مرت میں اور منزور تھی شاق ہو گیا جس کی مرت میں اور منزور تھی شاق ہو گیا جس کی ملا ان کی المان کی المور پر نظر آئے گی ۔

ان کے بھاران ممائی جناب ایم دائیم اسم یہ ان یادوں کو گاذہ کرتے ہوئے گئے ۔

ان کے بھاران ممائی جناب ایم دائیم اسم یہ ان یادوں کو گاذہ کرتے ہوئے گئے

-100

"جي واقته كويس بمي بملانسي مكااورجس كي ياويوي ى عدے اور كار كا مات ذبك ير مرتم 14 كرده كى ؟ ووا تعزيد ام طاجرا رمني الله عنها) كي رحلت كاساني ب-وفات کے وقت اکی مر تقریباً جالیس برس کے لگ جا اوی ان کی وفات کا صدمہ سارے خاندان بلکہ ساری بمامت كے لئے ايك بهت بوا مادي قائے بر پھونے بوے نے بیری شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ یقینا آپ ایک نمایت محرم م نافع الناس م فریب پرور اور محبوب شخصیت کی مالک تعیں جن کی و قات نے سب کو باد کر رکھ ویا۔ میری چتم نصور دیجے ری ہے کہ ایک چیوٹا سابحہ مسجد مبارک سے ملحقہ ایک کرے میں کھڑا ہے۔ مجد بھرجائے تو نمازی یماں بھی آجاتے ہیں۔ نماز ہور ہی ہے۔ یہ نوعمر نمازی اہے رب کے دربار میں بڑے ہی خشوع و خضوع ہے وست ہر عاب مشدت غم ہے چیٹم پڑت ہے۔ اپنے خالق ہے کوئی الحاكر رہا ہے۔ میں یہ نظارہ بھلاؤں بھی تو نہیں بھول سكتا۔ پھیالیس بری ہونے کو آئے ہوں لگتاہے جیے یہ کل کی بات

ہو۔ سوچھاہوں اس بچے کے اخلاص اور درواور خم بھی کوئی الیمی سچائی اور فیر معمولی صداقت ضرور جگر کاری ہوگی جس کی دجہ سے جس میر در تکش نظارہ ایک کھے کے لئے جسی اوسی سے بچو تمیں کر سکا"۔

ساجزاده طاہرائی کی روائی نسانی تعلیم ہوں توں جل رہی تھی۔ اس دوران اب انہیں شت بی فیر نسانی کتب کے مطالعہ کا جہا خاصہ جسکا پڑ چکا تھا، یو التی دنوں کی بات ہے جب انہوں نے صرف اردد ادب کے کلایک مستقین ہی اصلا نبیں کی بات ہے جب انہوں نے صرف اردد ادب کے کلایک مستقین ہی اصلا نبیں کیا بلکہ شکیسیئر ' چارائس ڈ کنز' کیٹن ڈا ٹیمل اور الکریز ہی ادب کے معروف مستقین کی کتب ہمی کھنگال ڈالیں۔ خصوصان ہے کہ دو سرے ہر توخ کے معروف مستقین کی کتب ہمی کھنگال ڈالیں۔ خصوصان ہے کہ کے ۔ جردم مستقین کی کتب ہمی کھنگال ڈالیں۔ خصوصان ہے کہ المحمد ساتھ اس کا معروف مستقین کی کتب ہمی کھنگال ڈالیں۔ خصوصان ہے کہ المحمد ساتھ اللہ کے ۔ جردم مستقین کی کتب ہمی کھنگال ڈالیں۔ خصوصان ہو ہو تھا۔ اس فی بید ہی تا ہو جو دی تا ہو جو دی تا ہو ہو دی تا ہو جو دی تا ہو ہو دی تا ہو جو دی تا ہو جو دی تو ہو دی تا ہو جو دی تا ہو ہو دی تا ہو ہو دی تا ہو جو دی تو دی تا ہو جو دی

"یورپ کی اعلیٰ قدرین ہمارے گئے اپنی تنبی تنبی تنبی میں۔
ہمارے والد محزم اعفرت اعلیٰ ہوئے تھے۔ اپنی بیلیوں کی
امور میں ہے حد ترقی پہند واقع ہوئے تھے۔ اپنی بیلیوں کی
تعلیم کے بارے میں تو وہ بڑے تن لیمل اور قراغ ول سے
چنانچ ان کی تعلیم کے لئے پہلے ایک جرمن خانون اور پر
ایک انگریز استانی کو ابطور معلمہ طازم بھی رکھا کیا تھا۔
کئی دجہ ہے کہ میں بچین تی میں جرمن او دا تحریزی

بنوبی متعارف ہو چیکا تھا اور پھرا تھریزی لمڑ پچرکے مطالع کے
بعد تو جھے جی اتجریزی طرز تھرن قصوصاً اتگریزی مزاح ہے تو
کسی تشم کی نامانو سیت یا اجبیت کا حساس تک شیس تھا"۔
انبی ایام جی صاحبزادہ طاہرا تھ کے شعری سفر کا سیجے معنوں جی آ بھاڑے ہوا۔
شروخ شروغ جی تو انہوں نے اپنی شعری کا دشوں کو سیند راز میں رکھا اور کمنی کو
ان تخلیقی ممل کی خبرند ہوئی۔ لیکن خوشبو تو چھیائے ہے شیس چھپ سکتی۔ بالا تحر
یہ راز فاش ہو گیا اور سب کو پت جل گیا کہ آپ شعر بھی کہتے ہیں۔ متیجہ ظاہر ہے۔
ہر طرف سے فرمائشیں شروع ہو تکئیں کہ آؤ میاں اپنے شعر سناؤ۔
ہر طرف سے فرمائشیں شروع ہو تکئیں کہ آؤ میاں اپنے شعر سناؤ۔
وہ خود فرمائے ہیں۔

"اس میں شک سیس کہ یہ اشعار درداور فم میں ووب ہوئے کہ ہوئے ہوت سے بیای ہمہ یہ دیکھ کر مجھے بری جرت ہوئی کہ ان اشعار کو من کر بچھ افراد خاندان تواشخ متاثر ہوئے کہ ب افتیار ان کے آنسو نگل آئے۔ پھر کیا تھا فرمائٹوں پر فرمائٹیں ہوئے کیس آئٹر بچھ سے اسرار کیاجا تاکہ دیکھواس فرمائٹیں ہوئے کہا اپنے اشعار ساؤ سے اشعار طرب طرب بھی ہوئے اور مزاجہ اور حزامیہ بھی انقاق کی بات ہے ہیں بھی ہوئے اور مزاجہ اور حزامیہ بھی۔ انقاق کی بات ہے ہیں ہوئے ہیں جذبات نگاری پر جمعی قادر نہیں ہوگا اس

(حفرت) والدہ (صاحب) کی وفات کے بعد ان کی دو خالاؤں نے صاحبزادہ طام اسم کو ماؤں کی طرح بڑی ہی محبت اور شفقت سے اپنے کنار عاطفت میں لے لیا۔ یک وجہ ہے کہ وہ بھی ان کے لئے انتمائی محبت اور احترام کے جذبات رکھتے

تربیت ان کی اینے والد (حضرت) خلیفة المسیح الثّانیٰ کی کڑی تکرانی پیریو اور صاجزادہ طاہرا حمد کو ہور ایقین تھاکہ ان کے والد (حضرت) خلیفہ ٹانی اے بچوں کی طرح ان ہے بھی بے مدیبار کرتے ہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔ " بچوں سے اپنی محبت کے اظہار میں ہمارے والد محترم بڑے مخاط واقع ہوئے تھے۔ان کی کوشش ہواکرتی تھی کہ بدرانه شفقت اور محبت کے جذبات کا اظهار حدود کے اندر رہے اور اعتدال سے تجاوز نہ کرنے یائے۔ بعض امور میں (حضرت) ایا جان بری مختی ہے کام لیتے تھے اور بعض میں خاصی نری ہے۔ دراصل وہ جس قدر دلجيب انسان تتح اى قدر بااصول بھى تتے يعنى نرمى اور تختى كاايك حسين اور معتدل امتزاج - وه بشرى غاميوں كو خوب مجھتے تھے۔ اس لئے نہیں جاتے تھے کہ ہماری اس تھم کی بچین کی بے ضرر شرار تیں اور حرکات ان کے علم میں لائی جائیں۔وہ جمیں ابنی اصلاح کاموقع بھی دیے تھے اور صلت بھی اور آگر بھی کوئی کمزوری سراٹھانے لگتی تو بغیر ہمارا تام لئے ہمیں ذانٹ بلاتے اور فرماتے کہ دیکھو بخوبہ اچھی بات نبیں ہے۔ اس سے بچو۔ لین ہم میں سے اگر کوئی رتے باتموں كرا يا كا قراس سے تن سے تخت وہ يدے ك بإاصول انسان تھے۔ مالی معاملات میں ذرای لاہروای جمی برواشت نیس کرتے تھے۔ بھیٹ طلف اسمی ان <sup>کے</sup>

فرائض میں شامل تھا کہ وہ جماعت احدید کو مالی قربانیوں کے ایک ایسے نظام کے لئے تیار کریں جو مکمل طور پر طوعی اور سراسررضاکارانہ ہے۔ یکی وجہ ہے کہ وہ ان معاملات میں بے قاعد گی ہر کسی تھم کی نری کے روادار نہیں تھے۔ اس ملیے میں افراد خاندان کے ساتھ تؤنری کاسوال ہی نہیں بیدا ہو تاتھا۔ ان پر تو خصوصیت سے کڑی نگاہ رکھتے۔ مجھے یادے کہ ایک مرتبہ میں نے کی چیز کے بارے میں کی دوست کو کلکتہ لکھاکہ مجھے بھجوادیں-اباجان تاڑ گئے اور مجھ ے یو چھا۔ "کیاتم نے یہ چیز کہ کر منگوائی ہے اور قیمت ادا كردى ہے؟ ميں نے عرض كياكہ اس چيزى تخفے كے طورير پیشکش ہوئی تو تھی لیکن میں نے انکار کردیا تھا۔ میں نے کچھ قیت توادا کردی ہے اور باتی ادا کر رہاہوں۔ اس پر فرمایا۔ تخفے کہ کر شہیں لئے جاتے وہ تو بن مانکے رضاکارانہ طور پر پیش کئے جاتے ہیں۔اگر تم کوئی چیز کمہ کر طلب کرتے ہوتو اس کی قیمت فور اادا کر دینا جائے و رنہ اس كامطلب يه بو گاكه فريق ثاني يرجس كے ذرايعہ تم نے كوئي چيز منگوائی ہے' بلا جواز مالی بوجھ ڈال رہے ہو۔ اگر اشیں کسی ظامل امریر زور دینا مقصود ہو آتو (حضرت) سے موجود کے جوالے سے بات کرتے۔ یہ ند کتے کہ تمحارے داوا جان نے کہا ب بلكه كتة كه (حضرت) بإني سلسله (عاليه احديه) كاارشاد ب-

خلّاایک دفعہ انہوں نے بچھے گھرے نگے سرنگٹے ہوئے

و کھے لیا۔ مغرب میں تو بردوں کے سامنے نگے سر ہوجانا احرام کی علامت سمجھا جا آ ہے۔ لیکن مشرق میں معاملہ اس کے برعس ہے۔ شرقی ممالک میں احرام کا تقاضا یہ ہے کہ بزرگوں كے سامنے سرؤهاني لياجائے چنانچير (حضرت) خليف ٹانی نے جھے نگے سرجاتے دیکھ کردایس بلایا اور کما"یادر کھو (حفزت) بانی سلسله (عالیه احمدیه ) تنهیس اس طرح نظیم سرگھر ے باہر جاتے ویکھ کر بھی خوش نہ ہوتے۔ اس لئے آئندہ كے لئے مخاطر ہواور بھی نظے سرگھرے باہر مت جاؤ۔ وه اسلای رسم ورواج اور مسنون آداب کی یابندی پر بھی اصرار کرتے مثلایہ کہ جو تاہنتے وقت دایاں جو تاہیلے پہنیں ۔مجد میں داخل ہوتے وقت دایاں یاؤں پہلے رتھیں -وغیرہ-بچوں کی تعلیم و تربیت کے ملطے میں اس بات یہ خصوصیت سے زور دیے کہ بچے دو سرے نداہب کا حرام کرنا تیکھیں اور جمجی بھولے ہے بھی دن میں بید خیال شد لا تمي ك صرف احلام بي فيكي كارسائي اور اخلاقي قدرول کے حسول کی تلقین کر تاہے اور دو سرے نداہیہ اس سے يكرخاني جن اوريه اليحق مسلمان كي ملامت نمين كمه ايخ باوی ہے صرف ال دجہ سے ابتناب کرے کہ وہ بعد ویا عجد زيب = تعلق ر كمتا ہے۔" یے کینے کی شرورت نہیں کہ احمارت اللیف عانی کو اس بل کا تی ہے من طایر احمد اور ال کے جانبی سی اور بیزور کی جی رہے والے رضاوع ردنوں گھروں کے درمیانی فاصلے کو پاشنے کے لئے بنار کھا تھا۔ بلکہ اس پر تو آپ خوشنودی اور پسندید گی کااظہار بھی فرما چکے تھے۔

اگرچہ ہندؤوں کے ایک کٹراور بنیاد پرست فرقے کے لوگ گاہے بگاہے قادیان میں آکراشتعال انگیز کانفرنسیں منعقد کرتے اور فخریہ اعلان کیاکرتے تھے کہ وہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے اور جماعت احمد یہ کیا'ایک ایک احمدی کانام ونشان تک مٹاکرچھوڑیں گے۔

لین سے شدید تتم کی نہ ہمی اشتعال انگیزی بھی (حضرت) خلیفہ ٹانی گئے بچوں اور پروس میں رہنے والے ہندو بچوں کے باہمی تعلقات کو مکدر نہ کر سکی۔ فرمایا:۔
" جمیس تعلیم ہی ہے دی گئی تھی کہ عقائد میں اختلاف کا مطلب مخالفت شمیں۔ بلکہ ہونا ہے چاہئے کہ اختلاف کی صورت میں دیا نتہ اری سے دلا کل کی بناء پر اپنی رائے قائم کی جائے اور اس کی تو کسی صورت میں بھی اجازت شمیں دی جائے کی در میاں نفرت کی جائے اور اس کی تو کسی صورت میں بھی اجازت شمیں دی جائے کہ یہ اختلاف ہماری روز مرہ کی زندگی میں سمخیاں جائے کہ در میان نفرت کی دو سرے کے در میان نفرت کی دیواریں جائل کردے"۔

(سانبزادہ) طاہراحمہ عمرے ایک نازک دور میں سے گذر رہے تھے۔ عقل سلیم متنی تھی اسلام سجا ہے اور وہ اسلام کی سجائی کے صدق ول سے قائل مجمی شف سخت کیان بہتی تھی کا تحد آکو موجود ہونا شف کی ناز کی متعلق عقل سے تو کہتی تھی کا تحد آکو موجود ہونا چھے۔ کیان بہتی کیاوہ واقعی موجود تھا بھی ؟ ہے وہ سوال تھا جس کا مقتل محض کے پاس کا مقتل محض کے پاس کی اس مقاور سے سوال ان کے دل میں دہ دہ کرا تھے دہا تھا۔

6

## كياخداب؟

مسلمان قرآن اگریم ایک حفظ اور اس کے سارے متن کو زبانی یاد کرنے ا ایک بہت بیزی سعادت اور نیکی خیال کرتے ہیں ۔ دنیا بھریں ہے شار مردو المانا الا نیت سے قرآن اگریم احفظ کرنا شرد می کرتے ہیں۔ یہ اور ہات ہے کہ سب کے سب منزل تک شیس بختی ہائے کو ان کر قرآن کریم کو حفظ کرنا کو تی آسان کا شیس قرآن اگریم ایس سال مور تھی یا باب ہیں اور ۱۹۹۳ آیا ہے ہیں۔ اور الباقی آکٹر مسلمان یہ خیال کرنے گئے ہیں کہ قرآن کو محفق حفظ کر لیٹائی کافی شیری اکٹر مسلمان یہ خیال کرنے گئے ہیں کہ قرآن کو محفق حفظ کر لیٹائی کافی شیری ساتھ ممانی اس کے قرآن اللہ کا کام ہے اس کے مشن کی علاوے کے ساتھ ممانی اس کے قرآن اللہ کا کام ہے اس کے مشن کی علاوے کے ساتھ ممانی اس کے قرآن اللہ کا کام ہے اس کے مشافیم اور معانی کی جمعا بھی الاس

اصاح اده اطابر احدث قر آن (گریم احفظ کرنا شروخ کیانو لور این به اندلا او گیاکه وه حفظ کے کام کو پایہ سخیل علیہ ضمیں پیچا عیس سے۔ وہ تماہ کو ا

اوسكتاب بيد بات احضرت اخليفه عاني في مرسمري طوريوان كي تربيت مح

لئے کی ہو۔ بسرحال ہوا ہے کہ صاجزادہ طاہرا حمد کے بھائی بہنوں نے تو کوئی ڈائر
توجہ اس طرف نہیں دی لیکن کم من طاہرا حمد بڑی سنجیدگی اور یک سوئی ہے اللہ
کے حضور دعامیں مشغول رہے یہاں تک کہ ای حالت میں کار قادیان بہنچ کی قادیان پنچ کی اور یک سوئی ہے اللہ
قادیان پنچ تو طاہرا تھر بے اختیار پکارا شھے۔"اباجان میں مسلسل دعاکر تار ہاہوں میں اس وقت سے دعاکر تا چلا آرہا ہوں جس وقت آپ نے دعا کے لئے قرابا

چنانچہ (مفرت)خلیفہ ٹانی نے وعدے کے مطابق دو گیلن پڑول اور کارکے استعال کی اجازت دے دی اور طاہر احمد مزے سے سیرو تفریح کے لئے روانہ ہو گئے۔

اب صاجزادہ صاحب عمر کے چودھویں سال میں قدم رکھ رہے ہے ان کے ذبین میں طرح طرح کے سوالات بھی اشخے لگے تھے۔ انہیں سائنس کی تعلیم ہے دبین میں طرح طرح کے سوالات بھی اشخے لگے تھے۔ انہیں سائنس کی تعلیم ہے دبین تو تھی لیکن جمال تک سکول کی مختلف جماعتوں میں ان کے امتحانی کارہائے مالیاں کا تعلق ہے تو بس یوں گئے کہ جوں تول گذارہ ہو رہاتھا۔ بہی حال سائنس کے مضمون کا تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے طور پر سائنسی تجربات کرنے بھی شردیا کردیئے تھے بینی ایسے تجربات جن کا سکول کی نصابی سائنس سے دور کا بھی تعلق منہیں تھا۔

اننی د نول انہوں نے اپنے والد محترم کی لا بجریری بھی ڈھونڈ نکالی۔ یہ ایک معرے کی دریافت متحی۔ لا بجریری میں سائنسی موضاعات پر کتنی عی کمآنگا محبی۔ ڈاردن کے نظریہ ارتفاء پر کتب متحییں۔ حیاتیات پر کتب کا ذخیرہ خام مفینڈ فرائنڈ کی تصانیف کا میٹ بھی موجود تھاوہ خود کہتے ہیں۔ مفینڈ فرائنڈ کی تصانیف کا میٹ بھی موجود تھاوہ خود کہتے ہیں۔ "معیدی عمر تو ایجی انتی نہیں متی کہ میں ان کتب کو پورے طور پر سمجھ سکتا۔ لیکن ان کتب کے مطالعے سے
میرے زئین پرایک و هندلا اور مسم سامجموعی اثر ضرور ہوا۔
اور میں سمجھی سوچا کر آتھا کہ کیا خد اتعالی واقعی موجود
ہے؟"

پیرتومطالعے کاشوق اتنا بردھاکہ اکثر رات کے دفت کتاب ہاتھ میں ہوتی اور وہ پڑھتے پڑھتے سوجاتے۔ انہی دنوں غالباکثرت مطالعہ کی دجہ ہی ہے ان کوشدید تم کادر د مرجمی رہنے لگا۔

ریر ندا ہب کے مقالبے میں اسلام کی تقانیت کے بارے میں انہیں جمعی کوئی شک پیدا نہیں ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

> " مجھے کائی بقین تھا کہ اسلام کی تقانیت ولا کل و براہین پر مبنی ہے۔ ہماعت اسم سے کی جائی کے متعلق تو مجھے کہمی ہاگا ساہمی شک نہیں ہوا۔ کہمی نہیں۔ میں اس بقین پر قائم تھا کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور میں اس بقین پر اب بھی پورے و ثوق ہے قائم ہوں اس سلسلے میں زندگی بحر بھی گورے و ثوق ہے قائم ہوں اس سلسلے میں زندگی بحر بھی

> > - しかごしかとみ

"ان دنوں یہ اصابی میرے لئے خت اضطراب کا یامث تفالہ اسلام کی عمارت توالیمان باللہ پراستوار کی گئے ہے اگر بنیادی مودونہ ہوتھ ایس کی حیثیت خالی موشکافیوں اور دائی درزش کے سوا اور کیا رہ جاتی ہے۔ بین المذاہب تدروں کا روایق خابی محض مجروفتہ روں کے خابل محک می محدود وورو كرره جائم اوريل

یہ پہلا موال تھا جس لا جھے ذعری کے اس دور میں بوی شدت سے سامنا کرتا پڑا۔ بلکہ اس اصلی نے تو بھے بلا کر دکو دیا۔ جس تمنوں موجا کر ہاکہ بنیادی موال تو درامیل میں ہے کہ آیا فد اے جمی یا نہیں؟

مجھے یادے کہ میں یہ سوئ کرخوف کے مادے سم سالیا قاکد اس سوال کا بواب دیا جائے تو کیمے جور داصل مجھے بھین کال کی خلاش منی اور بھین کال کی دولت محض ہے جان کتابوں کی ورق کر دانی ہے ملی محال منی ۔ او حرجھے بھی اس منظر کا فوری کلاوا۔ اور بھی حل در کار تھا"۔

چنانچے انہوں نے پہلے کہل تو خالصتاً معقولی اور منطقی نقطہ نگاہ سے ہتی ہار کا تعالیٰ کے امکانات کا جائز ولینا شروع کیا :

قرمات بين.

شعور تورکھتا ہے لیکن پڑو نئی کو انسانی و ہو کے متعلق یہ شعور حاصل نہیں۔ لہتدا آگر انسان اور پڑو نئی کے در میان انتا ہوا خلا ہو سکتا ہے تو خد ااور انسان کے در میان لڑا س ہے تہیں بڑا خلا ہو گا۔ چنانچہ اپنی اس بشری ہے مالیکی اور بھڑ کے احساس ہی جسے میرے سوال کاہو اب ل کیا"۔ مجر کا یہ احساس ہی تھا جس نے ساجزاو و طاہرا تھ کی تو ہہ کا دیے دعا کی طرف مجردیا۔ فرماتے ہیں

" یہ میری زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ ایک کرب اور اضطراب کی کیفیت تھی ہو اندر ہی اندر کھائے ہارہی تھی۔ ایک فیر مرکی اور فیر محسوس قوت پر ایمان لانااور اس پر اپنی ساری زندگی کی نظری اور قلری شارت تھیر کرناکوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ ایک پہنچ تھا جو ور پیش تھا۔ ہس نے کھے۔ شدید خلجان میں چھا کرویا ایک جیب اذبیت ناک کیفیت تھی جس سے میں دو جار تھا۔ جھے بھین تھاکہ اصولاً لا قد اکا وجو لا اندی ہے۔ لائی ہے۔ اور آگر ہے لاکی اور موجود ہے اور آگر ہے لاکیا۔

مجمی دو مبحد میں جاکر تھنٹوں عبادت میں مشغول دیے اور بہمی اسپانہ کمرے تحالی ساری ساری رات عبادت میں گذار دیئے۔ پہنا تھے آپ فردائے ایں۔ "میں خدا کے صفور دیا کر آلاور کا خاک "اے خد الآکر نو موجود ہے تو بچھے تیری عماش ہے۔ نو تھے ہاکہ تو ہے ۔ کہیں ایسانہ ہو کہ میں بینک جاؤں۔ کہا جمد یہ اس کمرای کی ا داری تو نہیں ہوگی؟ اور پھر سوچنا کہ شاید ہو بھی۔ پھر میں دعا کر تاکہ اے خدایہ ذمہ داری جھ پر تو عائد نہیں ہوئی حائے "۔

پھرا یک سہ بہروہ ایک ایسے روحانی تجربے سے گذر سے جس کی دجہ سے ہم باری تعالی سے متعلق سوال ان پر ہمیشہ کے لئے حل ہو گیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر اس تجربے کو معروضی انداز سے جانچا جائے تو اسے ہستی باری تعالی کا بھتا زیر دست اور طاقتور شوت تو نہیں کہاجا سکتا لیکن انہیں یقین ہے کہ بیے جو اب ق اس دعا کا جو انہوں نے کی تھی۔ فرماتے ہیں۔

" یہ خواب اور بیداری کے درمیان ایک قتم کی نیم غنودگی کی کیفیت تھی۔ میں نے دیکھاکہ ساری ذمین سکڑ غنودگی کی کیفیت تھی۔ میں نے دیکھاکہ ساری ذمین سکڑ کرایک گیند کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جس پر دور دور تک کسی جاندار مخلوق کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ۔ نہ زندگی کی چہل پہل ہے نہ ہی شہر ہیں نہ آبادیاں۔ غرضیکہ کچھے بھی تو نہیں۔ بس ذمین ہی زمین ہے کیاد کھتا ہوں کہ اچا تک زمین کا ذروز رہ کا نیچے لگا ہے اور ایک زنانے ہے پکار پکار کر کہہ دہا ہے تا دا خدا اہمارا خدا اایک ایک ذروا ہے وجود کی ملے خالی کا گیا اور ایک ایک ذروا ہے وجود کی ملے خالی کا گیا اور ایک ایک ایک دروا ہے وجود کی ملے خالی کا گیا اور ایک رہا تھا۔

ساری کا کات ایک فیرب شم کی رو فنی ہے بھر گئی۔ ایک ایک ذرے اور ایک ایک ایک اعلی عراد پر کال کے ساتھ بھانا اور مکڑنا شروع کیا بین نے محسوس کیا کہ ایس شے مراہ میں کئی یہ الفاظ دو ہرا دیا اول اور کان ریاسوں معادا

فدا-مارافدائه

اب وہ ممل بیداری کی حالت میں واپس آ چکے تھے لیکن اس نظارے کو
ہے۔
ہر سنور و کمچے رہے تھے اس کے بعد ان کے تمام شکوک بیشے کے لئے رفع ہو گئے۔
ہجیب بات ہے کہ مئی ۱۹۹۰ء میں کا نکاتی طبیعیات، Cosmic Physics) کے
ایک ماہر نے اپنے نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے کا نکات کی تخلیق کی جو تصویر
ہیں گی ہے وہ اس نظارے سے جیران کن حد تک ملتی جلتی ہے جو اُن وٹول
ساتزادہ طاہرا حمرے تجربے میں آیا۔ آپ فرماتے ہیں۔

"میں سے تو نمیں کہتا کہ ہمر شخص ای تشم کے روحانی تجربے سے گذر آئے لیکن اتنا ضرور کہوں گاکہ خدا اپنے بندے پر اس کی اس صلاحیت کے مطابق ظہور ضرور قرما آ ہے جو خدا شنای کے لئے ضروری ہے ۔ وہ خدا تو سب کاخدا ہے البتہ سے ہمر شخص کے ظرف پر مخصر ہے کہ اسے میر مفت ہے البتہ سے ہمر شخص کے ظرف پر مخصر ہے کہ اسے میر مفت اللی کس رنگ اور کس شکل میں تھیب ہوتی ہے۔"

یاد کرنا کی لیا ہے۔

یہ میرے والد محترم کی شخصیت ہی تھی جس نے بچھے
سپائی کا یہ راستہ رکھایا۔ اگر چہ وہ جماعت احمد سے کے واجب
الاحترام امام تھے۔ اور لوگ ان کے پاس دعا کی در خواشیں
لے کر آتے رہتے تھے لیکن ان کا اپنا طریق سے تھاکہ آڑے
وقت ہیں آپ ہم بچوں ہے بھی فرماتے کہ آؤ بچوا دعا کرو۔
دعا کرو کہ اللہ تعالی میری مدد فرمائے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی جماعت کا معین و مدد گار ہو"۔

اس روحانی تجربے کے بعد تو ہتی باری تعالیٰ کے بے دریے جوت ملے گے۔ اب دعاؤں کاجواب آنے لگااور دعائیں قبول ہونے لگیں۔ فرماتے ہیں۔ "دراصل جب میں بچین میں بھی دعاکر باتواہے قبولیت كا شرف حاصل مو جا ياليكن تمهمي مجمي مين بيه بهي سوچاكر يا که کمیں اس احساس میں میرے اپنے ذہن ہی کاممل وظل نہ ہو۔ لیکن جب میں نے جستی باری تعالیٰ کے ناقابل تردید ثبوت کو این آمجھوں سے مشاہرہ کرلیا اور میری عاجزات دعائمیں اس کثرت سے قبول ہونے لگیس تو لامحالہ سے اسر بجائے خود میرے لئے ایک معین اور زندہ جوت کے طور پر تعل کرمیرے سامنے آگیا۔ مجھے بقین ہے کہ قبولیت دعا کے ان واقعات کا تفاق یا ماد ثات ہے ہر کر کوئی تعلق شیں تھا۔ یماں جگ کہ جستی باری تعالی کی بید تائیدی شادت مجیلتی

ياسى اور منبوط ي منبوط تر موتى يلى كى حي ك وه وت

7

## ريوه

پندرہ اگست ۱۹۳۵ء کا تاریخ ساز دن تھا۔ برطانوی دارالعوام اوردارالامراء کا مشترکہ اجلاس ہونے والا تھا۔ جارج ششم تاجدار برطانیہ شہنشاہ بندوستان کا مشترکہ اجلاس ہونے والا تھا۔ جارج ششم تاجدار برطانیہ شہنشاہ بندوستان کا حلوس برٹ شاہانہ کرو فرکے ساتھ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اس نے اجلاس کے افتتاح کے لئے پر ویسٹ منسر کے قصرعالیشان کی جانب رواں دواں مقا۔ حالیہ انتخابات میں قدامت پند پارٹی کے مقابل پر لیبرپارٹی بھاری اکثریت کا حالیہ انتخابات میں قدامت پند پارٹی کے مقابل پر لیبرپارٹی بھاری اکثریت کا میاب ہو پھی تھی۔ تخت شاہی ہے جو تقریر شاہ جارج نے دار العوام اور دارالا مراء کے مشتر کہ اجلاس کے سامنے کی وہ در اصل نئی لیبر حکومت کی آئدہ کہت عملی کی آئید دار تھی۔ آئین کے مطابق برطانیہ کے بادشاہ وقت کی ند تو کوئی اپنی رائے ہواکرتی ہے نہ ہی وہ سیاست میں حصہ لے سکتاہے اور لیبرپارٹی کے استخابی منشور میں یہ وعدہ شامل تھا اور اس کے مطابق اس کی حکمت عملی یہ کے استخابی منشور میں یہ وعدہ شامل تھا اور اس کے مطابق اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ برطانیہ کے ذیر تسلط جملہ ممالک کوئی الغور آزاد کردیا جائے۔

شاہ جاری نے فرایا۔ "ان وعدول کی روشنی میں جو ہندوستان میں بسے والی رمایا ہے کئے جانچکے ہیں میری تکومت کی انتمائی کوشش ہوگی کہ ہندوستان کی رائے عامہ کے مشورے ہیں میری تکومت کی انتمائی کوشش ہوگی کہ ہندوستان کی ارائے عامہ کے مشورے ہیں ہندوستان کو جلد تر آزاد کردیا جائے "۔ چوہدری ظفر اللہ خال نے تقسیم ہند کے بعد ہونے والے واقعات پر تبحرہ کرتے ہوئے فرمایا.

"شاہ جارج کے اس وعدے کا ایفاء نمایت المناک انداز میں ہوا"۔

ہندو ستان کے آخری وائے اور ڈماؤنٹ بیٹن کی یوری کوشش تھی کہ برصغیر کسی نہ کسی طرح ایک سای وحدت کے طور پر بر قرار رہے۔ برصغیر کی دو بڑی تہا ہے ہے آ تھے سوسال سے ایک دو سری کے بالقابل نبرد آ زماتھیں۔ ببعاً دونوں ترزیوں نے ایک دو سری کو ایک حد تک متاثر تو کیا لیکن کمی برے بیانے پر نہ توان کا حقیقی رنگ میں باہم ملاپ ہوااور نہ بی اس مطحی ملاپ اورامتزاج ہے کوئی تیسری مرکب تنم کی منتقل تہذیب معرض وجود میں آسکی اوریہ دو تہذیب مل کر بھی نہ مل علیں۔ مبصرین کی رائے میں اس کامنطقی بتیجہ یہ ہواکہ مسلمان اور ہندوالگ الگ دو مختلف قوموں کی حثیت سے کھل کرسا نے أكئے - مسلمان اقليت بيں تھے - ان كوبيہ خدشہ تھاكہ متحدہ ہندوستان ميں وہ ايك متقل اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ ایسی اقلیت جو ہیشہ ہندد اکثریت کے رقم و کرم پر ہوگی اور اس کے ظلم وستم کانشانہ بی رہے گی۔ چنانچہ ہندوستان کی تقیم کاعمل کچھاس اذبت ناک طریقے سے شروع ہواکہ ہمسایے ہمائے کادعمن بَن گیا- کیا چھوٹااور کیا ہوا' کوئی بھی محفوظ نہ رہا- جگہ جگہ لوگ اپنے آپ کو مسلح كرنے لگے صاجزارہ طاہراحمدان دنوں غدام الاحمدیہ کے رکن تھے۔ یہ نوجوانوں

کی ایک اصلای تنظیم تھی۔ نوجوانوں اور بچوں کی صرف اخلاقی اور روطانی تربیت اس کا مقصد تھا۔ اس نئی صورت حال کے بیش نظرا سے قادیان کے دفائ کے لئے از سرنو منظم کیا گیا۔ شہر کو مختلف سکیٹروں میں تقسیم کردیا گیااور اہل شم کی سمپنی وار اور بٹالین وار گروہ بندی کی گئی۔ تقسیم ہند کے وقت قادیان کے گردونوا ح سے کم از کم ستر بزار مسلمان اپنا گھریار چھوڑ کر قادیان میں بناہ لینے بمجبور ہو گئے تھے۔ تند د ببند ہندوؤں اور سکھوں کے جتموں نے چاروں طرف مجبور ہو گئے تھے۔ تند د ببند ہندوؤں اور سکھوں کے جتموں نے چاروں طرف سے گھراڈال رکھاتھا۔ مسلمان کے خون سے ہولی کھیلی جارہی تھی۔ آپ فرمات

ایے تحفظ کے لئے یہ ایک بدی موٹر احتیاطی تدبیر تھی۔ ویے بھی افسری ماحق تو تھی ہی نیں۔ بس اعابید تفاکہ علم کون دے گلاور تس کودے گا۔"

ما جزادہ طاہراتھ کھیل کے میدان جن اپنالوہا متواجع ہے۔ نشانجی بھی ایتھے سے اس لئے بلا تکلف ایک دہتے کے انچاری مقرر ہو گئے۔ جو کام ان کے میرد ہوادہ یہ تھاکہ کسی بھی مکنہ تسلے کی صورت میں قادیان کے مرکزی جھے کی حفاظت ان کی امداری ہوگی۔ فرماتے ہیں ہے۔

> " یہ ایک بہت اہم اور بزی ذمہ داری کا کام تھا لیکن ہیں اس مفوضہ ذیوٹی پر بہت خوش بھی نہیں تھا۔ ہیں جانتا تھا اور اب بھی سجھتا ہوں کہ یہ سب پچھ جھے زیر تکرائی اور قابو میں رکھنے کے لئے کیالیا تھا باکہ میں خواہ مخواہ اپنے لئے کوئی خطرہ مول نہ لے شکوں۔

> خطرے ہے میری اپن ذات کے لئے کسی تم کا خطرہ مراد اسیں مرادیہ تھی کہ کمیں ایبانہ ہو کہ حیلے کی صورت میں میں نوجوانی کے جوش میں بچاؤ کی بجائے براہ راست مکراؤ کو دعوت وے دول اس لئے قادیان کی بیرونی سرحدول پر جمال خطرے کا زیادہ احتمال تھا مجھ ہے بردی عمروالوں کا تقرر کیا گیا اور مجھے شرکے مرکز ہی میں رکھا گیا۔ ذمہ داری تو بسرحال ذمہ داری تو میں اس محدود ذمہ داری پو میں مطمئن نہیں تھا۔ چنانچے وہی بجھ ہواجس کا مجھے اندیشہ تھا لیمنی مطمئن نہیں تھا۔ چنانچے وہی بجھ ہواجس کا مجھے اندیشہ تھا لیمنی مصرے ہیں دھ کے میں حصہ لینے کی حسرے ہی رہی۔ لیکنی میں دی۔ لیکنی حسرے ہی رہی۔ لیکنی

یہ بھی نہیں کہ پچھ بھی نہ ہوا ہو۔ خطرے کے الارم بھی ہوتے رہتے تھے۔ کچھ دفاعی مشقیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ زیادہ تربیہ مشقیں ان بندو قوں سے متعلق ہو تیں جو ہم نے قادیان میں جمع کرلی تھیں ان میں سے ایک ایک بندوق با قاعده سر کاری طور پرلائسنس یافته تقی البته ان کاایک جگه ر کھنا قانون سے ملکا ساہی سمی لیکن کچھ نہ کچھ لفظا انجاف ضرور تھا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر حملہ ہو تو بروقت فوری طوریر سے بندوقیں مل جایا کریں اور خطرہ عل جانے پر بلا توقف انسیں ٹھکانے لگایا جاسکے۔ بہت کم لوگوں کو علم تھاکہ میر بندو قدں رکھی کہاں گئی ہیں۔ چنانچہ میرے مفوضہ فرائفن میں یہ امر بھی شامل تھا کہ ان بندو قوں کو اپنی حفاظت میں ر کھوں۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ خاصی بردی تعداد میں مجھے اور بندوقیں پنج کئیں۔ان کو چھیانے کے لئے میرے کرے کے فرش میں گڑھا کھود آگیا اور بندو قیں اس میں رکھ کراہے پر كرديا ليااور مجيح علم ديا كياكه بلااجازت ان بندو قول كو باتف تك نه كاؤل اوراس سارے معاطى كو يكسروماغ سے تكال دول اور جول جاؤل بينانج كمرے كو مقفل كرد مآكيااور ب اوک وہا سے بیا گئے۔ جب بیلے بیل عن نے اسلم サルンタとこととかかりないとびという

تے بالا خریس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کیا کوئی ایی جگہ بھی ہے جس کامشورہ ابھی تک کسی نے نہ دیا ہو۔ پیت علاكه صرف ايك اليي جگه تھي جس كائسي كوخيال نہيں آيا تھا اوروہ میرے کمرے کی انگیٹھی کی چمنی تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہتھیار انگیٹھی ہی میں رکھے جائیں گے چنانچے انگیٹھی کو کھول کر اس کے اندر ریک بنادیے گئے تاکہ ہوقت ضرورت بندوقوں کو آسانی ہے رکھا اور نکالا جا سکے۔ یہ احتباط کی گئی که اس خوش قسمت انگیشهی کو جمه وقت فعال اور زندہ رکھا جائے اور اس میں رات دن ملکی آگ جلتی رے ایک دن بادل جھائے ہوئے تھے اور بارش کا قوی امکان تھا۔ میں نے ایک رضاکار کو تھم دیا کہ کمرے کی چھت یہ جاکر چمنی کامنہ بند کردے تاکہ بارش کایانی جمنی کے اندر نہ آنے پائے اور بندو قبس نقصان سے پیج جا کیں۔ جس وقت چھت یر بے کام ہورہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ ایک سکھ عورت یہ سارا عمل بہت مشتبہ نظروں ہے ویکھ رہی ہے۔ اں پر بچھے کچھ گھبراہٹ ضرور ہوئی۔ چنانچہ جتنی جلدی ہو سکا میں نے تمام بندو قاس چنی ہے نکلوا کرانی آئندہ ہونے والی النوش دامن کے ہاں پہنچادیں۔ چو نکہ جھے اپنی ڈیوٹی پر فوری طور پر واپس پنجنا تھا اس کئے اپنی تکرانی میں بندو قوں کو چھپائے کاوفت تو نہیں تھا لیکن حالات کے مطابق اپنی طرف سے انہیں چیادیا۔ یہ بندو قبی چھپانے کی بھی ایک ہی رہی۔

بندوقیں کیا تھیں ایک انبار تھاجے میں پنگ پر کھلاچھوڑ آیا تھا۔ اگلے دن علی الصبح باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قدم قدم ر انڈین آرمی کے سابی موجود ہیں۔ مرہٹوں اور ڈو گروں کے یہ بوے ہی سخت تشم کے آرمی یونٹ تھے جن کی خاص طور پر قادیان میں تقرری کی گئی تھی۔ان میں بہت ہے سابی ایے تھے جو مسلمانوں کے جانی و شمن تھے۔ جلد ہی حکومت کی طرف ہے یہ اعلان بھی کر دیا گیاکہ اسلحہ کی بازیافت کے سلط میں ایک ایک گھر کی تلاشی لی جائے گی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا مکان ہی ان اولین مکانوں میں ہے تھا جو ان کے زیرِ نظرتھااور جہاں ہے انہوں نے اس تازہ ترین خانہ تلاثی کی ابتداء کی۔ میں بے حد فکر مند تھا۔ اس کی گئی دجوہ تھیں سے پہلے تو یہ کہ میرے کمرے کے فرش میں بندوقیں مدفون تھیں۔ دو سرے میرے کمرے کی چمنی میں لگے ہوئے را تفل کے ریک تھے جہاں بندو قبس رکھی ہوئی تھیں اور یہ امر بھی خارج از امکان نہ تھاکہ اگر وہاں ہے بندو قتس بناجهی ل گئی ہوں تو پھر بھی عجلت میں کوئی بندوق رہ نه گئی ہو۔ تیمرا فکر بجھے یہ تفاکہ میرے اپنے مونے کے کرے میں کارتوں مجمی خاصی تغراد میں موجود تھے۔ جہاں میں چھروں کے سائز تبدیل کیا کر ماتھا۔ الغرض تلاشی شروع ہو گی تو پاہی سیدھے اس کمرے میں سے جماں بندو قاس مدفون مي الدرجات ي كرب ك فرش كوكورة شروع كروا

ليكن يجه بهي تونهيس ملا-بندو قبل سب عائب تحيي - مين خود بھی جران تھاکہ یہ کیاما جراہے؟ در حقیقت ہوایوں اور جس كالجحے بعد میں ہے جلاكہ بچھ عرصہ پہلے ان مد فون بندو قوں كى کہیں اور اجانک ضرورت پڑگئی تھی اور جب انہیں کمرے کا فرش کھود کر نگالا گیا تو میں وہاں موجود نہیں تھا بلکہ دو سری بندو قوں کو سنبھالنے کے لئے گھرے باہر گیاہوا تھا۔ یعنی میری غیر حاضری میں بندوقل غائب ہو چکی تھیں۔ یہ مخبری ہمارے ایک ہندو ہمائے نے کی تھی جس نے میرے کمرے میں کھدائی کی آوازین کرانڈین آری کو مطلع کرویا تھاکہ کرے میں کچھ دفن کیاجارہاہے۔ کمرے کے فرش کی تلاثی کے بعد ناکام ہو کر ساہوں نے سیدھامیرے کرے کی جمنی کا رخ کیا۔ معلوم ہو تا ہے کہ اس سکھ خاتون نے واقعی فوج کو جا بتایا تھا۔ کہ ہم لوگ جمنی میں کچھ ردوبدل کررہے ہیں۔ چنانچہ ایک سیای چست پر چڑھ کر چمنی میں اتر گیا۔ لیکن وہاں بھی سوائے پچیس کارتوسوں کے ایک ڈیے کے پچھ نہ ملا۔ چونکہ جمارے یاس لائسنس تھا اس لئے قانونا جمیں ان گار توسوں کو رکھنے کاحق حاصل تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو ر کھنے کے لئے جس مبکہ کاہم نے امتخاب کیا تھاوہ انو تھی اور جیب وغریب ضرور متی۔ اب سابی میرے موتے کے المرے میں گئے جمال میری میزگی دراز میں کار توسوں کے ذب پڑے تھے۔ ایک سابی نے ایک دراز کو کھولا ایک ڈب

اٹھایا اے زور سے ہلایا اور کھنے لگا۔ "اخروث ہیں اخروث ہیں اخروث ہیں اخروث "اوروراز کو بتد کردیا۔

بس سیح معنوں میں ہی ایک نازک لمحہ تھاجس کاان ونوں مجھے سامناکر ناپڑااگر چہ قادیان چاروں طرف سے حملہ آوروں میں گھرا ہوا تھالیکن جمال میری ڈیوٹی تھی وہاں مجھی براہ راست حملہ نہیں ہوا"۔

اننی د نوں صاحبزادہ طاہراحمہ نے ایک خطیس جو انہوں نے اپنی آئی کو للمالا اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھاتھا:

آم چل كر آپ نے لكھا۔

الم الم و بیش ہر تین ہفتے کے بعد ہم میں سے پچھ لوگوں کو واپس بانے کے لئے فراغت مل جاتی ہے اور اشیس پاکستان بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جنہیں یماں سے واپسی کا تکم ملکا ہے۔ وہ ساری رات اس غم میں رو رو کر گذارتے ہیں کہ اب انہیں قادیان چھوڑ کرواپس جاناپڑ رہاہے"

پر فرماتے ہیں:

"میں نے خطیں اتا کھل کراور گلی لیٹی رکھے بغیرائے عذبات کا ظهار کیا تھااور میری آنٹی اس سے اتنامتا تر ہو تیں کہ وہ خط کی نقل جماعت احمد یہ کے اخبار روز نامہ الفضل ك الدير صاحب كے ياس لے ممكن - آئى كاخيال تحاك اخبار کے قار کین بہت شوق ہے جاننا چاہیں گے کہ چاروں طرف ہے خطرات میں گھرے ہوئے ایک سترہ اٹھارہ سالہ نوجوان کی موج کانداز کیا ہے۔ لیکن ایڈیٹرنے یہ کمہ کرخط چھانے ہے انکار کردیا کہ یہ خط تو بہت ہی ہے لاگ اور بے باک ہے۔ سالوں بعد جب میں اس خط کے مندر جات کو بالكل بھول چكا تھا۔ آئي كويہ خط ايك ۋے ميں يزامل گيا۔ انہوں نے مجھے رکھایا تواینے لکھے ہوئے اس خط کویڑھ کر مجھے بھی چرت ہوئی۔ لیکن اس خط کے بعض بہت ہی غیرمتو تع نتائج نظے۔معلوم ہو تا ہے کہ یہ خط (حضرت) خلیفہ ثانی کے ملاحظے میں بھی آیا ہو گا جے بڑھ کروہ ضرور فکر مند ہوئے ہوں گے۔ وہ مجھے اور میری طبیعت کو خوب جانتے تھے اس لنے عین ممکن ہے انہیں خیال آیا ہو کہ میں کہیں جان ہو جھ کر ا پنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر بلا سب موت کو دعوت نہ

رے دول چنانچے ہوا یہ ایک مینے کے اند راند ریجھے قادیان سے دارہ ور بلوالیا گیا۔ ججھے خوب یا دے کہ اس نصلے ہے تھے کتنا دکھ ہوا تھا۔ میرا پہلا روعمل تو یہ تھا کہ ججھے قادیان سے واپس اس لئے بلایا گیا ہے کہ شاید میرے بزرگول کو مجھے میں کوئی خامی نظر آئی ہے۔ جس کی مجھے مزادی جاری ہے یا پیم انہوں نے جھے اپنے مفوضہ فرائفن کی اوائیگی کالل نمیں انہوں نے جھے اپنے مفوضہ فرائفن کی اوائیگی کالل نمیں سمجھا۔ بہر حال میری زندگ کے یہ نمایت تکلیف دو لحات سے سے سے سے انہوں کے دو لحات سال

خدام الاحديد كي تنظيم كواب خود حفاظتي كي خاصي ٹريننگ ل چکي تھي مي ويه ہے کہ تقتیم ملک کے وقت اس تنظیم نے بے شار مسلمانوں کی جانیں بچا تھے۔ کیکن غور کریں تواصل میں ہے کارنامہ (حضرت) خلیفہ ٹانی کی دور اندلیش نگاہوں ہی کا مرہون منت تھا۔ پنجاب کے دیمات میں مسلمانوں کا قبل عام ہورہات پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے قافلوں پر حملے جاری تھے۔ لوٹ مار اور تل وغارت کابازار کرم تھا۔جو مسلمان حملہ آوروں کے ہتے چڑھ جاتے بھیزیمریوں کی طرح ذرج کردیئے جاتے ۔ یہ احمدی رضا کاروں ہی کادل گر دہ تھاکہ وہ اتی جات یر کھیل کر قادیان کے قرب وجوار میں تیں تیں میل دور تک واقع دیات کے دورے کرتے اور وہال کے رہنے والے مسلمانوں کو حملہ آوروں سے بچانے ق این ی کوشش میں اپنی فیندیں حرام کررے تھے۔ پھریہ بھی ہواکہ اتے برے ہنگاہے میں کوئی بھی تو بھو کوں نہیں مرنے پایا۔ قادیان جو محض میں ہزار تغوی یا مشمل ایک چھوٹا ماقصبہ تھا یماں اب ای ہزارے زائد پناہ گزین جمع ہے۔ ان کو خوراك مهياكرناكوكي آسان كام نهيس تقاد فرمات مين:

ود میرے والد محرّم (حضرت) خلیفہ ٹانی نے پہلے سے علم دے دیا تھاکہ ایک جلسہ سالانہ کی بجائے دو تین جلسوں کے لے گذم خرید کرشاک کرلی جائے انہیں اندیشہ تھاکہ بناہ گزینوں کا ایک سلاب آنے والا ہے جن کے لئے خوراک کی ضروت ہوگی۔"لیکن اب الٹی گنگا ہے رہی تھی یعنی اب گندم سے بھرے ہوئے ٹرک قادیان آنے کی بجائے قادیان ے امر ترجیے برے برے شہوں کی طرف جارے تھے۔ ان دنوں مسلمان اخبارات نے بردی سجائی ہے اس بردفت امداد کا کھل کر اعتراف کیا جو جماعت احمر یہ کی طرف ہے ملمانوں کو اس موقع پر دی جارہی تھی انہوں نے صاف لکھا کہ یہ بڑے بڑے شہر نہیں ہیں جو اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے آگے آئے ہیں بلکہ یہ ایک دورافقادہ گاؤں قادیان کے رہنے والے لوگ ہیں جنہیں ہم ماضی میں کافر کہتے رہے ہیں۔ جو اس نازک وقت میں بے قرار ہو کر ہماری مدد کے لئے ہنچے ہیں۔ان دنوں سونے کی مہلت کم ہی ملتى تھى- دو ہى كام تھے ٹركوں پر گند م لاد نايا بھر پسرہ كى ۋيو ئى " اگت ٢ ١٩٣٤ء جماعت احمد ير كے لئے ايك غير متوقع مصيب بن كر آيا-

اگست ١٩٣٤ء جماعت احمد سے کے لئے ایک غیر متوقع مصیبت بن کر آیا۔
قادیان اور اس کا نواحی علاقہ اب ہندوستان میں شامل کیا جاچکا تھا۔ بڑے
غورو فکر کے بعد (حضرت) خلیفہ ٹانی ٹے فیصلہ فرمایا کہ اب قادیان سے انخلا

تاگزیر ہوگیا ہے بعنی وہی قادیان جہاں جماعت احمد سے بانی پیدا ہوئے ' پلے
بڑھے اوروفات کے بعدوفن ہوئے۔ وہی قادیان جو جماعت کامقد س مرکز اور ہر

こうりいいいんじょう اب الريد بمات ع معتل كالمالتان الد كرا تعلق و المعان ائن قربانیاں وی تھی بایں اسرا حضرت اطلیقہ الن نے برے و فق سے عالوں كويتين ولاياك بتمامت أيك نه اليك وان قاديان ضروروالي جاسك كي واحدار كو حكومت كى طرف سے قاديان كى مساجد - عدارس - و فترى شارات اور أ مكانات كوسر بمركزك مقتل كرديا كيا تقا- قاديان كاحمدى دو بمراء مسلما كى طرق والتان من ياد لين ك في جرت كرد ب تق ويتاتي وكون الله تعلیم قافلہ پاکستان کے فوجی دستوں کی حفاظت میں قادیان سے روانہ ہوا۔ بال والول في جائة وقت عجلت من تحوز ابهت ضرورت كاجو سالمان بالقراكامان الله يه قالله رواندة موكيا حين يناد كزيول كاس قافل كولوة الله و مكت باکتان کی مرحد تک قدم قدم پر حمله آور بهخون کاسامناکر تارا۔ عاديان خالي بوكيامه صرف تين سوتيره احدى يجي بره كنا سيه وه ورود ويلي غ

قاربان خالی ہوگیا۔ سرف تین سوتے واٹھ کی چیجے رو گئے ۔ یہ وہ وروایل نے بہنوں نے فظرات کی ہوائہ کرتے ہوئے اپنی ند مات حفاظت مرکزے لئے قال کردی تھیں اور یہ ممد کیا تھا کہ جانے والوں کی والہی تک وہ بھال کی کو طبق کریں گئے۔ مقدسہ اور اطلاک کی ختی الامکان حفاظت اور در کیے بھال کی کو طبق کریں گئے۔ مقدسہ بات یہ ہے کہ ان مجابدین کی تعداو ہی تھیں سوتے ہیں تھی جو احضرت الحجرت المحرف المن موقعیم آبال ہوئے تھے۔ محمد موقعیم آبال ہوئے تھے۔ محمد موقعیم میں مقابل ہوئے تھے۔ میں مقابل ہوئے تھے۔ کہا موقعیم آبال ہوئے تھے۔ کہا موقعیم آبال ہوئے تھے۔ کہا موقعیم کا وہ تاب ان محمد مورک میں شامل ہوئے تھے۔ کہا موقعیم کا در ملک اور بناہ گاہ بھی باکتان کو ان کے جنر تجربے اور ملکی اور تفعیم ملاحیتوں کی اور ملکی اور تفعیم ملاحیتوں کی اور ملکی اور تفعیم ملاحیتوں کی اشد میں رہے۔ بھی

(حضرت) خلیفہ ٹانی پہلے ہی پیش گوئی کر بھے تھے کہ احمہ یوں کو قادیان چھو ڑتا پڑے گا۔ ان کی یہ روئیا جماعت کے روز نامہ الفضل دسمبرا ۱۹۳۳ء کی ایک اشاعت میں شائع بھی ہو بھی تھی لیکن ساتھ ہی انہیں یہ یقین بھی تھا کہ وہ ضرور قادیان واپس آئیں گے۔ آپ نے قبل از وقت یہ بھی بتادیا تھا کہ اس اثناء میں وہ ایک نیا شہر آباد کریں گے جو ایک سر سبز اور شاداب علاقے میں ہو گاجمال بستے ایک نیا شہر آباد کریں گے جو ایک سر سبز اور شاداب علاقے میں ہو گاجمال بستے چھے 'ہرے بھرے ورخت اور جگہ جگہ کیا ڈیاں ہول گی۔

لیکن دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع ۱۰۳۳ ایکٹر پر مشمل خالی اراضی کا جو قطعہ جماعت احمد یہ نے اس مقصد کے لئے قیمتاً خریدا وہ (حضرت) خلیفہ ٹانی کی الهامی پیشکو کی سے بوری مطابقت نہیں رکھتاتھا- وہال در خت تھے نہ پانی اور زمین بھی شور آلود تھی۔ اس اجا ڈبیابان میں سانبول 'مجھووکل گید ڈول اور بھیڑیوں کا راج تھا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کرایک احمدی مضمون نگار نے اسے ایک چینی ہوئی اجا ڈ تنمائی سے تشبیہ دی تھی۔

یہ ہے آب وگیاہ بنجروادی دریائے چناب کے کنارے چنیوٹ سے چھ میل دورلاہور سے سرگودھاجانے والی سڑک پرواقع تھی۔ کم دبیش تین میل لمجی ایک میل چو ژی اور شال کی جانب ایک سیاہ بتھر لیے بہاڑ سے گھری ہوئی تھی۔ اس جگہ میں کچھ خوبیاں بھی تھی۔ دریائے چناب اس کے پہلو میں بہہ رہاتھااورلاہور سے سرگودھا جانے والی ریلوے لائن اس نے خرید کردہ قطعہ اراضی کے مین وسط میں سے گذرتی تھی جس سے یہ امید ضرور بندھی تھی کہ آئندہ کبھی نہ بھی آمدورفت میں کچھ سولت ضرور رہے گی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی تعالیٰ تھی آبادیوں سے دوریہ ایک ایسی پناہ گاہ تھی جس کے آباد کارونیاو مانیما کی تھا۔ اپنی مرضی کی ایک بہتی بسا کے تھے۔ چنانچے (حضرت) خلیفہ خانی سے الک تھا۔ اپنی مرضی کی ایک بہتی بسا کے تھے۔ چنانچے (حضرت) خلیفہ خانی سے الگ تھا۔ اپنی مرضی کی ایک بہتی بسا کے تھے۔ چنانچے (حضرت) خلیفہ خانی سے الگ تھا۔ اپنی مرضی کی ایک بہتی بسا کے تھے۔ چنانچے (حضرت) خلیفہ خانی سے الگ تھا۔ اپنی مرضی کی ایک بہتی بسا کے تھے۔ چنانچے (حضرت) خلیفہ خانی سے الگ تھا۔ اپنی مرضی کی ایک بہتی بسا کے تھے۔ چنانچے (حضرت) خلیفہ خانی سے الگ تھا۔ اپنی مرضی کی ایک بہتی بسا کے تھے۔ چنانچے (حضرت) خلیفہ خانی سے الگ تھا۔ اپنی مرضی کی ایک بہتی بسا کے تھے۔ چنانچے (حضرت) خلیفہ خانی سے الگ تھا۔ اپنی مرضی کی ایک بہتی بسا کے تھے۔ چنانچے (حضرت) خلیفہ خانی سے الگ تھا۔ اپنی مرضی کی ایک بہتی بسا کے تھے۔ چنانچے (حضرت) خلیفہ خانی ا

قرمایا:-

"ہم نے اس لق ووق بیابان اور ویرائے کوشروں اور آبادیوں پر اس لئے ترجیح دی ہے تاکہ یمال کے باسیوں میں اپنے تشخص اپنی شاخت اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا شعور بیدار ہو۔اور انہیں خالص اخلاقی اور روحانی تناظراور ماحول میں اپنی اعلیٰ صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع لیے۔اور انہیں تعلیم و تربیت کی اعلیٰ روحانی آب وہو ااور ارفع مواقع میا کئے جائیں جو کسی بھی صحت مند معاشرے کے قیام اور نشوو نما کے لئے ہے حد ضروری ہیں۔"

یہ دادی سطح سمندرے تقریباً ۴۰۰ فٹ اور ار دگر دکے میدانی علاقے۔ کم وہیش ہیں فٹ بلندہے۔ اب ان لوگوں کو بالکل اسی طرح کی جائے پناہ مل گئی جم طرح کی ایک ملتی جلتی جائے پناہ خد اتعالیٰ نے (حضرت) مسیح ناصری (علیہ السلام) اور ان کی والدہ محترمہ (حضرت) مریم (علیہ السلام) کو عطاکی تھی اور جس کاذکر قرآن (مجید) میں اس طرح کیا گیاہے۔

"اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا اور انسیں ایک اور نجی جگہ پر پناہ دی جس میں سرسبزوادیاں تخییں اور بہتے ہوئے پانیوں کے چہتے "۔

عربی زبان میں اس متم کی سطح مرتفع کو دہوہ کہتے ہیں اس لئے (حضرت) ظیفۃ المسی الثانیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس تاریخی نسبت سے اس نئے شرکانام رہوہ ہوگا۔ آپ نے جب اس جا۔ کو پہلی بار دیکھاتو فرمایا۔

" بهارى پناه كاه كاجو نقش مجھے خواب بيس د كھايا كيا تھااس

ے یہ جگہ کئی شم کی مشاہت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہیے جگہ اونجی بھی ہے۔ اور یہاں جگہ جگہ بہاڑیاں بھی موجود ہیں لیکن یہ ایک ویر ان اور سنسان میدان ہے۔ اس کے برعکس جو جگہ بین نے خواب بین دیکھی تھی وہ بوی ہی سرسز وشاداب تھی۔ امید ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دی اور ہم نے پوری کوشش کی تو انشاء اللہ یہ خشک اور چینیا میدان بھی ایک دن ایک مرسز اور شاداب وادی بین تبدیل ہوجائے گئے۔

چنانچہ جلد ہی نے شہر کا نقشہ بھی متعلقہ سرکاری محکے سے منظور ہوکر آگیا۔
اور ۱۹ متبر ۱۹۳۸ء کو احمدی رضا کاروں کے ہراول دستے نے اللہ کانام لے کراس
بہ آب دگیاہ و ریانے میں ڈیرے ڈال دیئے۔ کچھ خیمے نصب کردیئے گئے اور
ان فیمہ بہتی کے ساتھ ہی اس نے شہر کی آباد کاری کے کام کا آغاز ہوگیا۔ یہ امر
دلججی سے خال نہ ہوگا کہ آباد کاروں کے اس ہراول دستے میں صاحبزادہ طاہرا حمہ
الکی شال تھے۔ پہلے گارے کی کچی اپنیوں کے مکان ہے۔ کباڑیوں سے پرائے
مکانوں کی پرانی کھڑکیاں اور دروازے خریدے گئے اور آہستہ آہستہ کے بعد
دلگرے چھوٹے ہموٹے سادہ اور حقیرے کچے کو شھے اس لتی ودق صحرا کے سینے
دلگرے چھوٹے ہموٹے سادہ اور حقیرے کچے کو شھے اس لتی ودق صحرا کے سینے
مافون کی ہرائی کھڑکیاں گئی بیا ٹوں میں
دلگرے چھوٹے ہموٹے سادہ اور حقیرے کچے کو شھے اس لتی ودق صحرا کے سینے
دلگرے چھوٹے ہموٹے اور جلد ہی شہر کے تین ہزار رہائش بلائوں میں
اندگی کی ترکت نظر آنے گئی۔

کین بایں ہمہ روز مرہ کی زندگی کیا جتمی؟ بے صد سادہ۔ ضرو رہات زندگی ہے مور من کوشام کرتا بزائی جان جو کھوں کا کام تھا۔ فی خاند ان جو سامان دیا کیادہ میں قال دید تعالیمیٰ دو چار پائیاں 'ایک لالئین 'ایک یا بی او رہی ۔ پائی او رہی ۔ پائی فرایس نہ ہونے کے برابر تھی۔ ماہرین ارضیات نے اپنے ایک جائزے شمالی دالمہ اظہار تو کیا تھا کہ زیر زہن پانی موجود ہے لیکن انجی اس جنس کر ال مایہ کی قام جاری تھی۔ فی الحال کوئی کامیابی شہیں ہوئی تھی۔ سات ماہ کی صبر آ زماجہ دہمہ کہ جاری تھی۔ والے کہ میں اپر میل موہوء جمہ کہ بعد جاکر کہیں اپر میل ۱۹۳۹ء میں آیک مقام پر پانی دریافت ہوا۔ چھانچے فورانی کنواں کھورا آبیا۔ شریوں کا حوصلہ قائم رکھنے کے لئے لاؤڈ سپیکر کا انتظام بھی لیا جس کے ذریعے اعلانات کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ایک دات کا ذکرہ اعظرت خل کے المائی المسیح الثانی میں ایک نوجوان کی برئی ہی ولولہ انتھیز اور پُراف کھڑ کھڑ اچٹ میں پیدا ہوئی اور پھرا یک نوجوان کی برئی ہی ولولہ انتھیز اور پُراف آواز سائی دی۔ کوئی صاحب ایک نوجوان کی برئی ہی ولولہ انتھیز اور پُراف آواز شائی دی۔ کوئی صاحب ایک نظم برئی خوش الحانی سے اور برئے فرمانی الداز میں پڑھ رہے تھے نظم پچھاس طرح تھی۔

"ہماری محنت کا تمریطنے والا ہے۔ کامیابی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر "مجھے اور "تھوڑا سا اور زور لگائیں۔

نظم کومن کر (حفرت) خلیفہ ٹانی جمت متاثر ہوئے اور فرط سرت ۔ با تاب ہو کر کمرے سے باہر نگل آئے تاکہ نظم کو آسانی سے من عیس۔ نظم کا ا فرمایا "اس موقع پر جمیں ایسے ہی حوصلہ افزاولولہ انگیزاور پڑ عزم منظوم کلام کا ضرورت ہے "۔ پھر فرمایا "نہ جانے یہ نظم پڑھ کون رہا ہے "ان کی بیگم نے جواب دیا۔ کیا آپ آواز نہیں پہچانے ؟ یہ تو طاہرا تم ہیں جو نظم پڑھ رہے ہیں " دھنرت) خلیفہ ٹانی یہ من کر بہت مرور ہوئے۔ آپ بچھ کمنا چاہے ہے لیکن فرط جذبات سے آواز گلو کیم ہوگئی۔ بچھ بھی تونہ کہ سکے اور واپس ا کمرے بیں چلے گئے۔ مر مری نظرے دیکھنے والا تو شاید یہ سمجھ کہ آپ مجٹ اللہ سمجھ کہ آپ مجٹ اللہ تفکر کے جذبات کو چھپانا چاہتے تھے اور ایک طرح سے بیات ٹھیک بھی تھی۔ دراصل (حضرت) خلیفہ ٹانی "اس راز سے بخوبی واقف تھے جس کے متعلق (حضرت)ام طاہر کے سامنے ان کی ایک سمیلی نے عمد باند ہاتھاکہ وہ اس راز کو ظاہر نہیں کرے گی۔



## سفرلندك

سرمبزدادیوں اور بستے ہوئے چشموں دائی پناہ گاہ کاجو نظارہ (حضرت) ظیفہ ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا ۱۹۵۳ میں اس کی تجیر بھی پچھ پچھ نظر آئی شراما ہوگئی تھی۔ اب ربوہ ایک ایجھ خاصے قصبے کی شکل اختیار کرچکا تھا۔ دل یقین الد اختاد سے پُر بتھے۔ چروں پر عزم کی روشنی تھی۔ ہر طرف گھما گھمی تھی۔ ربوہ کا آباد کی اب ۲۵۰۰۰ تک پنتج پچی تھی اور ممالانہ جلسے کے موقع پر توبیہ تعدادددا الله بالدی اب ہزار تک بھی پنتج جایا کرتی تھی۔ گارے اور پچی اینٹوں سے بند الددا الله عارف گھروندوں کی جگا۔ اب صاف تھرے پُر رونق دو منزلہ پخشہ مکانات الله عارف کی جگا۔ اب صاف تھرے پُر رونق دو منزلہ پخشہ مکانات الله کی رامتوں کی جگہ اب صاف تھرے پُر رونق دو منزلہ پخشہ مکانات الله کی رامتوں کی جگہ بخت کو بے نظر آنے گئے تھے۔ سرم کوں پر دورویہ درخت شے شرے وسط میں مجد مہارگ و موت نظارہ دے رہی تھی یہ ایک خوبصورے ادا منظم بھی بیا تھا۔ ایک خوبصورے ادا تھی بھی بیاتی وسط میں بیک وقت پانچ ہزار نمازی نماز ادا کر بھی بھی بیاتی وقت پانچ ہزار نمازی نماز ادا کر بھی بھی بیاتی وقت پانچ ہزار نمازی نماز ادا کر بھی بھی بیاتی وقت پانچ ہزار نمازی نماز ادا کر بھی بھی بیاتی وقت پانچ ہزار نمازی نماز ادا کر بھی بھی بیاتی وقت پانچ ہزار نمازی نماز ادا کر بھی بھی بھی بھی بیاتی وقت پانچ ہزار نمازی نماز اور کھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی وقت پانچ ہزار نمازی نماز ادا کر بھی بھی بھی بھی دو تت پانچ ہزار نمازی نماز ادا کر بھی

یہ ای معجد کاواقعہ ہے مارچ کامہینہ تھااور ۱۹۵۳ء کا سال (حضرت) ظلفہ عانی عصری نماز پڑھارے تھے جب ایک غیراز جماعت نوجوان نے جو پہلی صف میں نماز اداکرنے کے لئے کھڑا تھا' عقب سے ایک تیز دھار فننجر سے (حضرت) ظف ٹانی کی گردن پروار کیا۔ حملہ آور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کردیا گیا۔ زخم ے خون بے تحاشا ہمہ رہاتھا جے کسی نہ کسی طرح فوری مرہم ٹی ہے بند کردیا گیا۔ اوجود زخی ہونے کے (حضرت) خلیفہ ٹانی معجد مبارک سے اپنی رہائش گاہ تک سارا لے کر لیکن پیدل چل کر پہنچ گئے۔ قاتلانہ حملہ کرنے والے نوجوان کو عدالت لبی قید کی سزاہو گئی۔ زخم گہرااور شدید تھا۔ بظاہر جلد مند مل بھی ہو گیا۔ لکن اس سے (حضرت) خلیفہ ٹانی کی صحت بری طرح متاثر ہوئی۔اب ان کی عمر بھی پنینے سال سے تجاد زکر چکی تھی۔ اگرچہ پہلے بھی ان کی عام صحت تو کوئی اتنی الجی نبیں تھی اور نہ ہی وہ بہت مضبوط جم کے مالک تھے اس پر مشزاد ہے کہ انیں ملسل محنت شاقہ کی عادت تھی جس میں اب انہیں دقت محسوس ہو رہی ی قاتلانہ حملے پر دو سال گذر کیے تھے۔ مقای علاج سے صحت بحال سیں اور قل تھی۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ لندن کے ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ کیا جائے فلمان کے وہ افراد جو اس سفر میں (حضرت) خلیفہ ٹانی کے ہمراہ گئے ان میں ما ہزارہ طاہر احمد بھی شامل ہتے۔ (حضرت) خلیفہ ٹانی نے اپنے تمام میؤں کو علعت المريري خدمت كے لئے وقف كرديا ہوا تما ساجزادہ طاہر احمد اپني الخاش كى تعليم كودر ميان ہى جى چھو در كرواليس آچكے تھے اور خدام الاحمرید المانوكر ايك ذيلي المظيم معروف عمل تتع - جلد الى انهون في البت كرد كمايا الانه مرف اليك النطح بنتظم بين ملكه غير معمولي طور ير سخت محنت مك علا كالمجحل のはまでいるようとかん

"وواكر تمار على آئے جاتے دیج-الناكے آيا ے ہمیں بے حد سرت ہوتی۔ جماعتی کاموں کی خاطروہ ملک كے طول وعرض عن دور دور تك دور الل كرتے ليكن ول نہیں کے لدے پہندے سفر کررہے ہوں سفریس دیمشہ ساو کی لموظ خاطر ہوتی اور بھی بھی تواپیا بھی ہو تا کہ ڈرائیور کار کی تجپلى سيت ر بيخا بوا ب اور په خود کار ذرائيو کرر بې بن-ہارے ہاں اکثر رات کے بینجے۔ ہم لوگ سورے ہوتے اور المارے جا گئے ہے پہلے ہی مج سورے فجر کے وقت علے بھی جاتے اس طرح جمیں ان سے ملتے کامو قع بھی بھیاری ملا"۔ (معنرت) خلیفہ ٹانی علاج کی غرض سے انگلتان کے لئے روانہ ہو گا انہوں نے ساجزادہ طاہراحمہ کو پہلے ہے ہی انگلستان تیجوادیا کہ وہ دہاں جاکران گا آمد کا انتظار کریں۔ انہوں نے اس موقع سے خوب فائدہ انعایا اور رائے تلا سوئنٹر راینڈ- جرمنی اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں بھی احمد ی رور ہے شے الا ے ملے اور نمایت بے تکلفی کے ماحول میں ان سے ملا قاتمی کیں۔ لندن کے طبی ماہرین کی رائے حوصلہ افزانہیں تھی۔ جاتو کی نوک (عفرے ظیفه ثانی کی گردن میں نوٹ کران کی شہ رگ میں ہوست ہو پھی تھی۔اور ظلا مول کئے بغیراس کا نکالنا آسان نہ تھا۔ بسرحال ڈاکٹزی مشورہ میں تھاکہ ابھی لا آرام کیاجائے۔ اندیشہ تھاکہ اگرچہ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ عام صحتا آہستہ آہستہ بھال ہوجائے گی لیکن مکمل صحت کے بعد بھی اب د حضرے اظلا عانی پہلی ی مسلسل محنت شاقہ نہیں کر عمیں گے . چنانچ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انگلیتان میں ٹھیرنے کی بجائے واپس ریوا ج

مان الما كى الدولورك إلى المعراد والمان على المعداد أله محل المعراد والمعراد والمعرا

الین بر تشتی سے میرے طالب ملانہ کیل و نماد و ہے اللہ ملانہ کیل و نماد و ہے اللہ کے مطابق جو ہے چھے پڑھنااور سیکسنا علیہ قان کی بجائے ویکر ولیہیاں بدستو د میری توجہ کا مرازی رہیں ، عام او گوں ہے میل طلب ہو یاشوں ویساتوں کی میر مجز اگر برطانیہ کی سیاست ہو یا تعلقات عامہ او د سکواش کی میر مجز اگر برطانیہ کی سیاست ہو یا تعلقات عامہ او د سکواش کی میر این کشافیا مراز میوں کے علاوہ ہر کام میں حصہ کیا جان دنوں میں اپنی کلاس ہے اکثر فیرطافر دہتا ہوں گلنا قبا لیا۔ ان دنوں میں اپنی کلاس ہے اکثر فیرطافر دہتا ہوں گلنا قبا سے میری فیرطافر دہتا ہوں گلنا قبا ہے میری فیرطافری کو قانونی طور پر تسلیم کر ایا کہا ہو۔

ہو کمان تی میری فیرطافری کو قانونی طور پر تسلیم کر ایا کہا ہو۔

ہو کمان تی میری فیرطافری کو قانونی طور پر تسلیم کر ایا کہا ہو۔

ہو کمان تی میری فیرطافری کو قانونی طور پر تسلیم کر ایا کہا ہو۔

ہو کمیں کر تھے تی ہو کہ سے لوگ مجھے بہند کرتے تی ہو کہ سے لوگ مجھے بہند کرتے تی

لیکن انا ضرور تھاکہ میں اینے جملہ ہم کمنب ساتھوں ہے

المجمى للمرح متعارف دو مميا تعاله كتف النصح تنح وه وان كتن دوست ملے اور كتنى خوشياں سمينيں - اس كا اندازه كون كر ملكا ہے"

سوتے وقت پی بی می عالی خبری اور تکسیرگ ریڈیو کے پروگرام نے۔
انہی ونوں صاجزاوہ طاہرا جرنے ایک کاربھی خریدی اپنے والد کی طرف ہے،
جیب خرچ متاوہ کھانے اور رہائش کے لئے بھٹکل کھایت کر آ، رہائش کیا تھی
کرائے کا ایک کمرہ ، کھانا وہ خود کیاتے اور بس بیا بھی بسار فارغ وقت پس اوم
کرائے کا ایک کمرہ ، کھانا وہ خود کیاتے اور بس بیا بھی بسار فارغ وقت پس اوم
کروٹ معمولی اخراجات کی گھڑائش بھی نکل ہی آئی۔ لیکن کار کا خرید ناان کے
بس کاروگ نہ تھا، ایک ون وہ اپنے ووستوں ہے رائل ایئر فور س کالج بمی بو
ری ہے ۔ یہ ایک سال خور دہ کار تھی۔ تیس سال پر انی ۔ دس ہار س پاور والی کار بک
پاؤنڈ میں سودا ہوگیا۔ اور طاہرا حمد کار کے مالک بن گئے۔ لیکن یہ سودا فاسہ منگ
نایت ہوا ، جلد ہی ہے چل گیاکہ کارپندرو ہونڈ سے زیادہ قیمت کی نہیں تھی ۔ وہ خود

" یہ ایک عجیب و فریب تھم کی کار بھی اگرچہ مجھے کسی کاظ سے بھی کاروں کا کمینک یا مستری نہیں کہا جاسکتا قنا لیکن بیداس کارہی کاکار نامہ تھاکہ اس نے آہستہ آہستہ آہستہ مجھو کار کا مستری بناکرہی چھوڑا۔ اپنے دو ساتھیوں سید محمود احمد ناصر جو بحثیبت مشنری زیر تربیت تھے اور افعنل باری کے احمد ناصر جو بحثیبت مشنری زیر تربیت تھے اور افعنل باری کے احمد ناصر جو بحثیبت مشنری زیر تربیت تھے اور افعنل باری کے احمد ناصر جو بحثیبت مشنری زیر تربیت تھے اور افعنل باری کے احمد ناصر جو بحثیبت مشنری زیر تربیت تھے اور افعنل باری کے مطمود مشاری کے بھی جمیں اس کار کو دور دور حک

و ظل كر بهى في جاناية القا"-

ا پنجم کمت یو نیورشی طلباء کے بیان کے مطابق وہ ایک بہت ایک ساتھی اور دورت سمجھے جاتے تھے ان کے ایک ہم جماعت کہتے ہیں:۔

"ان کی آنکھوں ہے مروت اور اپنائیت فیکی پڑتی تھی۔
وہ ذرا ذرای بات پر مسکر ایکتے تھے۔ مسرتیں اور مسکر اہٹیں
ان کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھیں۔ واقعی وہ بڑے ہمدرد
انسان تھے "۔

ایداورطالب علم سائھی کابیان ہے۔

"ان کی مصاحبت میں گذرنے والے کمحات بڑے ہی بُرلطف اور مزیدار ہوا کرتے تھے۔ اس کاپیہ مطلب نہیں کہ انہیں بات بات پر اکتادینے والے لطفے سانے کی عادت تھی۔ نہیں ہر گزنہیں۔ بات کہنے کامطلب یہ ہے کہ ان کی موجو دگی ہی اس امر کی ضانت تھی کہ ہم بور نہیں ہونے یا کیں گے "۔ آفتاب احمد خان جو بعدر میں مختلف ممالک میں پاکستان کے مفیررہے اور ان الوں ایک نوجوان سفار تکار کے طور پر پاکستان کے ہائی کمیشن میں کام کررہے تھے محتیں۔"ایک اتوار کاذکرہے صاجزادہ طاہراحمد ایک دن ہمارے ہاں دو پسرے کھائے پر تشریف لائے۔ ہماری بیٹی ان دنوں صرف ڈیڑھ سال کی تھی۔ کھانا کھا عَلِي لَيْ كَيْنَ لِكُ يَكُ وَيَهُو مِجْهِ يبين بِحَى كَ باس چھوڑ دو اور آپ دونوں ميال نال کیں دور گھو سے پھرنے نکل جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کو اس کے لئے فرانت نہیں ملتی "-اندھاکیا جاہے وو آئیمیں-ہم نے اس پیش کش کو جو ہمارے الی آواز متھی بلا تامل قبول کرانیا اور ہم دونوں میاں بیوی فور ای سیرے گئے

فكل كوات اوت"-

ان کی شخصیت کا ایک رخ اور بھی تھاجس سے ان کے صرف چھ ایک المحصری واقف تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھاجو میڈاویل میں واقع تھا پر اللہ عمری واقف تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھاجو میڈاویل میں وہ فکر تخن کرنے سونے کا کمرہ بھی تھا اور رہنے کا بھی۔ اس کمرے کی تنها نیوں میں وہ فکر تخن کرنے لیعنی اردو زبان میں شعر کہتے۔ ان ونوں ٹیپ ریکارڈر کی ایجاد نئی نئی تھی۔ ٹر المروغ میں تو ٹیپ ریکارڈرا چھے بھار کی المرخ اجھے بھار کی المرخ میں تو ٹیپ ریکارڈرا چھے بھار کی المرخ البی طرح اجھے بھار کی المرخ البی طرح اجھے بھار کی المرخ البی ایک ٹیپ ریکارڈ میان جائے وقت اپ سے خوائل المان جائے وقت اپ ساتھ لے جارہے تھے۔ انہوں نے آپ سے خوائل فلام کی کہ اپنی کچھے نظمیس اور غزلیس ریکارڈ کروادیں تاکہ ربوہ جا کروہ ان اشار کو احضرت) خلیفہ ٹانی کی خد مت میں چیش کر شمیس۔

انور کاہلوں پاکستان جائے ہی والے تھے کہ ایک ون اتفا قاجناب چوہدر کا افراند خاں ان سے ملنے کے لئے آگئے۔انور کاہلوں نے پہلے توانے ٹیپ ریگارا طفر اللہ خاں ان سے ملنے کے لئے آگئے۔انور کاہلوں نے پہلے توانے ٹیپ ریگارا سے چوہدری صاحب کا تعارف کروایا اور پھر صاحبزاوہ طاہر احمد کا ریگارا گرا منظوم کلام سایا ہے انہوں نے بڑی توجہ اور غور سے سنا۔ بہت متاثر ہوئے کے منظوم کلام سایا ہے انہوں نے بڑی توجہ اور غور سے سنا۔ بہت متاثر ہوئے کے گئے کہ ان اشعار میں تو ان زخموں کے نشان صاف و کھائی وے رہے ہیں جوالگ کے قلب و ذبین پر ان کی والدہ کی وفات کی وجہ سے مرتبر ہوئے۔ سالوں ہی جب چوہدری محمد خال کے تبصرے کا آپ کو علم ہواتو فرمایا:۔

" ہے صحیح ہے کہ میرے ابتدائی اشعار غم واندوہ میں ڈو ہے ہوئے ہوتے تھے شعر کیا تھے میرے قلبی حزن دملال کا اظہار تھا۔ میں سطحی موضوعات پر شعر کرر ہی نہیں سکنا تھا۔ شعر میں جذبے کا ہونا ضرو رئی ہے۔ جذبے کی ہے جاتی مزاجع ہ ویا حزنہ اس کے علاوہ اور تبیرارات ہی شیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ شعر کے اس تخلیقی عمل کا تعلق اس صدمے ہے ہو بس کی طرف چوہدری محمد ظفراللہ خال صاحب نے اشارہ کیا تفاد

لکین حقیقت تمام تربیہ نہیں تھی۔ میں ایخ گردو پیش اوروں کے غم دیکھ کربھی اکثر غمگین ہوجایا کر تاتھااور دل ہی دل میں غم کی پیر صلیب اٹھائے کچر یا تھااور پھرغم کاپیہ احساس شعرکے قالب میں ڈھل جاتا۔ مجھے بتایا گیاکہ جب میرے والد ماحد نے میرے اشعار کے ریکارڈ نے تو فرمایا - " میری خواہش تو ہے کہ نوجوان اپنی نظریں بلند رکھیں"۔ اس ے ان کی مرادیہ تھی کہ نوجوان جاروں طرف تھیلے ہوئے غم اور اندوہ کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جائیں اور اپنی منظومات میں اسی عزم کا اظهار کریں اور اس کو موضوع مخن بنائیں۔ ہمارے والد ماجد ہماری تعریف کرتے وقت بڑے ترم واحتیاط سے کام لینے کے عادی تھے۔ این خوشنوری كااظهار بزے مختاط لفظوں میں كرتے۔ تبھى تمھى تعریف جمى كرتے ليكن اكثر خاموش رہتے۔ان كى خواہش تھى كہ ہمارى شخصیت بلاروک ٹوک کسی قشم کی وخل اندازی اور سهارے كَ بغير يروان چره هـ-

ان کی بیشہ یہ کوشش رہی کہ ہمارے اندر یہ شعور بیدار اوکہ ہم بھی عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں اور امام وقت کافرزند ہونے کی وج سے ہمیں کوئی خصوصیت یا برتری حاصل نہیں "-

صاحبزادہ طاہراحمہ نے سکول اور یو نیورش کے زمانے میں انگریزی زبان سکو لی تھی اور وہ انگریزی پڑھ تو کتے تھے لیکن انہیں انگریزی بول چال میں ممارت نہیں تھی اس لئے انہوں نے لندن یو نیورش میں داخلہ لیا تو انگریزی صوتیات کے مضمون کا انتخاب کیا۔ وہ کہتے ہیں۔

"سے یہلے مجھے اپنے انگریزی لب ولہے۔۔ جومیں نے سکول اور کالج میں سیکھا تھانجات حاصل کرنی پڑی-واقعہ یہ ہے کہ جولب ولہ میں نے اب تک سکھاتھا کھ بھی ہووہ انگریزی لب ولہجہ تو ہرگز نہیں تھا۔ ہو تابھی کیسے جن اساتذہ ے میں نے الحمریزی عیمی تھی وہ الحمریزی بول حال ہے واقف ہی نہیں تھے۔ یقینا انہیں گرائم کے اصولوں کے مطابق فقرے بناناتو ضرور آ تاتھا۔ لیکن ضروری نہیں کہ جہاں تک زبان کی بول جال اور روز مرہ کا تعلق ہے گر ائمر کی پابند زبان صحیح بھی ہو- بلکہ ہو سکتاہے سرے سے بی غلط ہو "حتم توں ہے کہ اگر آپ غاظ تلفظ اور لیج کے عادی ہو گئے ہی تو لا کھ لی لی سے بروگرام سنیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ك آب لفظول كوكس فذربكا و كربول رب بين - مجھے يى مشکل در پیش تھی۔ جو انگریزی میں نے عیمی تھی پہلے اے بھول جانا ہڑا۔ چنانچہ میں نے اپنے دو ستوں سے ساف صاف كه وياك براه كرم ميرالحاظ بركزنه كرين اكريس غلط الكريزي

بولوں تو مجھے ٹوکیں چنانچہ مجھی مجھی تو ہوئے کڑوے گھونٹ بینا پڑے۔ میں ابھی فقرہ بھی مکمل نہ کرپاتاکہ کوئی نہ کوئی ہے کہہ کر ٹوک دیتا "ہم یوں نہیں بولتے" آہستہ آہستہ میں انگریزی زبان کے روز مرہ ہے واقف ہو تا چلا گیا۔ اور اپنے مانی الضمیر کو ٹکسالی انگریزی میں نسبتاً زیادہ آسانی ہے اداکرنے کے قابل ہوگیا۔"

ملله كلام كوجارى ركھتے ہوئے كينے لگے۔

"ولیکن میں اپنے باتی ماندہ نصابی کورس میں کامیاب نہ ہوئے۔ میں مانتا ہوں اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی باک نہیں کہ میں نے اپنے نصاب کے اس جھے کی طرف کماحقۂ توجہ نہیں وی بینی اتن محنت نہیں کی جتنی کرنی چاہئے تھی شاید اس وجہ نے وی بینی اتن محنت نہیں کی جتنی کرنی چاہئے تھی شاید اس وجہ نے فیر سے بالاً خرمیری تعلیمی سرگر میوں کارخ نصاب کی بجائے فیر نصابی امور کی طرف پھر گیا۔ مجھے کتنے ہی لوگوں سے ملا قات کا موقعہ ملا جن کا ماحول اور پس منظر ایک دو سرے سے بہت موقعہ ملا جن کا ماحول اور پس منظر ایک دو سرے سے بہت مختلف تھا۔ بوں لگتا ہے جیسے نادانستہ طور پر میں اپنے آپ کو ان در دوری کے لئے تیار کررہا تھا جو میرے گاند ھول پر بیٹ آوری کے لئے تیار کررہا تھا جو میرے گاند ھول پر بیٹ آوری کے لئے تیار کررہا تھا جو میرے گاند ھول پر بیٹ آوری کے لئے تیار کررہا تھا جو میرے گاند ھول پر بیٹ اوری کے لئے تیار کررہا تھا جو میرے گاند ھول پر بیٹ نے والی تھیں۔

قبل ازیں میری زندگی ہندوستان اور پاکستان میں ہی گذری تھی اب بچھے یورپ میں رہنے کاموقع مل رہاتھا اور مگول آف اور نینل مٹڈیز میں نو ملک ملک کے رہنے والوں سے ملاقانوں کا ایک طویل سلملہ تھا جو شم ہونے میں نہیں آ ی قابین افرایقہ جرمنی - پولینڈ اور پورپ کے ویکر ممالکہ

علاء سے ملتا ۔ کینیڈ ا امریکہ اور جنوبی امریکہ کے رہنے
والوں سے ملا قاتیں ہوتیں اب سوچتا ہوں تو پول لگتا ہے ۔
جیسے ایک خدائی ہاتھ تھا جو کام کررہا تھا۔ اگرچہ جو پچھ ہوا غیر
محسوس طور پر ہوالیکن یہ بھی مسجع ہے کہ فیصلہ میرانسیں بلکہ
ایک بالاہتی کا تھا کہ بین یورپ بین محموم پھر کرلوگوں سے
مشاہدہ
ملوں اور ان کے رہین میں اور دکھ وروکا قریب سے مشاہدہ
کروں۔

یقینایہ ایک خدائی فیصلہ تھا۔ ظاہرہ کہ اس وقت تواس
کا احساس نہیں تھا۔ لیکن مستقبل قریب ہیں جماعت کو نہایت
خطرناک مراحل ہیں ہے گذر ناتھا اور جماعت کے مرکز کو بھی
عارضی طور پر بنی سبی مجبور آلندن منتقل ہو ناتھا اس لئے
ضروری تھا کہ ہیں اعمریزی زبان جانتا اور بول سکتا۔ کیونکہ
یکی وہ زبان تھی جس کے ذریعے میں ظلم وستم کا دور شروع
ہونے پر زیادہ ہے زیادہ او کول تک پڑنج سکتا تھا۔ اب برطانیہ
میں میری جلاو طنی کے دن گذر رہے ہیں اس ہے ایک اور
عدہ بھی پورا ہو کیا جو خدا نے (حضرت) مسیح موعود (علیہ
السلام) سے کیا تھا کہ "ہیں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک
پنجاؤں گا"۔

## كام اور تفريح

انگلتان ہے انگریزی زبان کی مہارت کے علاوہ کوئی اور سرشیقیٹ تو نہ لاسکے انگلتان ہے انگریزی زبان کی مہارت کے علاوہ کوئی اور سرشیقیٹ تو نہ لاسکے لین اب انگریزی زبان پر ان کو خوب عبور حاصل ہو چکاتھا۔ جس کی سند بھی ان کے پاس تھی۔ ان کے والد ماجد کی صحت آہت آہت گر رہی تھی تاہم ان کے والد ماجد کی صحت آہت آہت گر رہی تھی تاہم ان کے والد کو بے حد اطمینان اور سکون حاصل ہوا۔ انہی ونوں ایک ایس تقریب بھی پیدا ہوئی جس سے یہ ثابت ہوگیا کہ آب میں خوداعتمادی ایک ایس تقریب بھی پیدا ہوئی جس سے یہ ثابت ہوگیا کہ آب میں خوداعتمادی کے ساتھ آزاوانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔

کے ساتھ آزاوانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔

ہوایوں کہ جب کرا پی پہنچ تو آپ کے ایک احمد کی دوست نے سجیدگ سے مطورہ دیا کہ ویکھئے اب آپ یور پین طرز کا سوٹ نہ بہنیں و رنہ لوگ کس گے کہ مطورہ دیا کہ ویکھئے اب آپ یور پین طرز کا سوٹ نہ بہنیں و رنہ لوگ کس گے کہ شرب زوہ ہوگئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ سوٹ کی بجائے انجکن اور شعرب زوہ ہوگئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ سوٹ کی بجائے انجکن اور شعرب زوہ ہوگئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ سوٹ کی بجائے انجکن اور شعرب زوہ ہوگئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ سوٹ کی بجائے انجکن اور شعرب زوہ ہوگئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ سوٹ کی بجائے انجکن اور شعرب زوہ ہوگئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ سوٹ کی بجائے انجکن اور شعرب زوہ ہوگئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ سوٹ کی بجائے انجکن اور

الر اللواري الدين الذي قالية الطب الم الدين الن الدينة الألالية المرافق المرا

چانچ آب ایکن طواد کی بوائے موث تی یہ تالود فریا۔ سوٹ می بی باید جابت کرنے کے لئے تھی ہوتاں میں اور پ میں ایک فرصہ گذار کروائی آبا ہوں گلداس کے کے دیا کار کیا در تھنی ہے افریت ہے۔

بارب من وابن كي بعد چهدون آپ في آرام ايد والفيادي آباد من الماريد والفيادي آباد من الماريد و الفيادي آباد من المنظم المنظرات الفياد عافي كا تحريجه والمنافية المنظم المنظرات الفياد عافي كا تحريجه والمنافية المنظم المنظرات الفياد عافي كا تحريم المنافية المنظم المنظرات الفياد عافي كا تحريم المنافية المنظم المنظ

باي آب زبات ين

"ديهاتي جماعتوں كى محراني ميرے فرائين معيى ميں شان تحى بين اب اس بات كالمكن تفاكه مسلسل جائزه ليما ر ہوں کہ آیا ریماتی جماعتیں اپنے اخلاص اور قریانیوں کے معیار کو پر قرار بھی رکھ یار ہی ہیں یا شیں۔ مجھے ان کی دنیوی ضروریات پر بھی نظرر تھنی پڑتی تھی۔ میری کو طش ہوا کرتی تھی کہ ہر ممکن ذراجہ ہے ان کی مدد کر سکوں۔ مثلاً ذراعت کے امرن تھے جو ذراعت کے میدان میں جدید نکینا وہی اور الانت كے ترقی یافتہ طریقوں سے انہیں روشاں كروا كے تے.ای طرح انجینز تے 'زاکز تے 'زمیں تھیں 'اساتدہ ہے جن کی خدمات سے فائدہ افحایا جاسکتا تھا۔ ان لیس ماندہ ملاقول بی رہے والوں کے لئے از بس ضروری قاکد اضی یے کے لئے ساف پانی کی اہمیت کا علم ہو اور سے لوگ حفظان النت كريكرامولوں عاكمانقاد القدادات بال عكد لليم كا تعلق ب الدائد في تقاكم بر はなずないのということととりるとうなりません U1258 30 65/10-2 U12 I SEIFE 点日のきしまりましているからとりといるのか

احدی نوجوان کم از کم ٹانوی تعلیم کے معیار تک تو ضرور ہی استورات کی جانے۔ بیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت رابوہ بیں مستورات کی شرح خواندگی سو فیصد ہے ، اور مردوں کی سر فیصد ، اندازہ ہے کہ مجموعی طور پر پاکستان بحر بیں جماعت احمہ ہے کی شرن خواندگی کم دبیش ای فیصد ہے جبکہ پاکستان کی شرح خواندگی محروبی اندازہ بی شرح خواندگی محروبی میں ای فیصد ہے جبکہ پاکستان کی شرح خواندگی بیجھلے وزوں تک 2 افیصد کے لگ بھگ رہی ہے ،

وقف جدید میں تقرری کے بعد میں نے پاکستان اور بنگلہ دیش میں (جوان ونوں مشرقی پاکستان کہلا تاتھا) متواتر سفر کئے۔
مجھے ملک بھرکے عوام ہے لمخے اور اشیں قریب ہے دیکھے اور جانے کاخوب موقع ملا۔ ایک نوجوان کی حیثیت ہے بیل نوجوانوں کی منظیم میں میں نے سب سے مجلی سطح ہے خدمت کا الاحمدید کی منظیم میں میں نے سب سے مجلی سطح ہے خدمت کا اتا ذکیا۔ بیجی متعدوا ضروں کے ماتحت کام کرنے کاموقع ملا۔ اس سے میری خاصی تربیت ہوئی۔

میں نے ایسے انسروں کی ماتحتی میں بھی کام کیا جن کا مزان شخت اور طبیعت آمرانہ تھی۔ جو اپنے ماتحتوں سے مکمل اطاعت تو چاہتے تھے لیکن اس اطاعت کے جواب میں ان سے محبت اور شفقت کاسلوک کرناان کے بس کاروگ نہ تھا۔

بیجاں مجھے ان لوگوں کے جذبات اور احساسات کا اندازہ بھی ہواجو دو سرول کے ہاتحت کام کرتے ہیں۔ اس میں کوئی یک نہیں کہ جماعت کے ہر فرد میں اطاعت بلکہ کامل اطاعت کا چذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے انشراح صدر سے اپنے افسروں کی کامل اطاعت کی کوشش کی اور پری فرمانبرداری ہے کام لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک سبق بھی سیکھا جو یہ تھا کہ کام کیسے کیااور کیسے لیا جانا چاہئے۔

مجھے اس امر کا بھی ہیشہ احساس رہاکہ آپ صرف ان لوگوں کا ہی خیال نہ ر تھیں جن سے آپ مخاطب ہوں بلکہ آپ کا پہ بھی فرض ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی نہ بھولیں جن سے آپ براہ راست مخاطب نہیں ہوتے۔ میں نے اسے تہمی کافی نہیں ممجھاکہ اینے ساتھیوں سے صرف کام کی حد تک کام رکھوں اور اس پر مطمئن ہوجاؤں۔ میں نے ہیشہ كوشش كى ہے كہ ميرے ساتھى بھى اپنے ماشختوں سے خوش اخلاقی ہے پیش آئیں۔ جھے یہ احساس بھی رہتا تھاکہ مجھے اس بات کاعلم ہو تارہے کہ جب بیلوگ اوروں سے کام لیتے ہیں۔ توکیاان کا سلوک ان سے ہدردانہ ہوتا ہے یا نہیں؟اس احماس اور علم کے بغیر صحیح صور تحال مجھی سامنے نہیں 10 -15 T

" بالبنديدگي كي صورت شي تو بيد ادر بھي ضرور کي گلا دلا ك ذر ليند ان كے جذبات جمع تك تشخيخ البند الك طرط تفي كه جس محض كے خلاف تمي بھي تتم كي شكايت ہو است خلى نقل منرد ربيبي جائے .

آپ قیادت کی فیر معمولی ملاحیت کے مالک تنے ۔ اپ ما تختوں ہے آبا ملوک نری اور بختی کا ایک حسین اور متوازن مرقع قتا، اکثر اوگ تو نری ہا اپنی اصلاح کر لیتے اگرچہ بعض اوگ ایسے بھی تنے جنہیں یادل ناخوات مرز الل مجمی کرنی پڑتی تھی۔ مجمی کرنی پڑتی تھی۔

" بسرطال ایک عدی تک تو تخی ناگزیر تھی۔ اگر آپ کوئی کام محل کے میرد کرتے ہیں، تو اسے علم ہو ناچاہیے کہ آپ اس کی فور استحیل چاہیے ہیں میں نمیں کہ جب ہی چاہے وہ الہٰل مرمنی سے مغوضہ کام کمل کرے، قیادت کے راہنما اسولوں کالب لباب صرف ہی نہیں کہ آپ کے ہم کاروں اور ساتھیوں تک آپ کی پوری شخصیت کالبلاغ ہو آرہ، ہماں تک میں جانتا ہوں صحیح طریق کاریہ ہو اور اس کاکوئی مبادل طریق کاریہ ہوتا ہوں صحیح طریق کاریہ ہوادر اس کاکوئی مبادل طریق کار ہے ہی نہیں کہ محض لفظی جمع خرج پر منابدل طریق کار ہے ہی نہیں کہ محض لفظی جمع خرج پر اکتفانہ کیا جائے۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں سے بالکل اسی طرح پیش آئیں جس طرح آپ تو تع رکھتے ہیں کہ وہ دو سروں سے پیش آئیں جس طرح آپ تو تع رکھتے ہیں کہ وہ دو سروں سے پیش آئیں "۔

اگرچہ صاجزادہ طاہراحمہ نے امتحانات میں توکوئی خاص معرکے سر نہیں کئے کہنان کے کام کرنے کی الجیت کے جھی قائل تھے۔قصہ یہ تھاکہ انہوں نے اپنی البات پر بے شار غیرنصابی سرگر میوں اور مضامین کا بوجھ لادر کھا تھا اوروہ رسمی المخانات کی دوڑ میں بھی سنجیدگی ہے شامل نہیں ہوپائے تھے لیکن اب صورت علی اور تقی اب ان کی ذہانت اور قوت کار دونوں بیک وقت کام میں جھت گئے علی البادر تھی اب ان کی ذہانت اور قوت کار دونوں بیک وقت کام میں جھت گئے۔

آپ مین آٹھ بے مبح دفتر کے عملے سے ایک گھنٹہ تمیں منٹ پہلے دفتر میں اپنی جاتے۔ عموماً دس بچے شب تربین جاتے۔ عموماً دس بچے شب نگریف لے آتے اور سب کے بعد آخر میں واپس جاتے۔ عموماً دس بچے شب نگرین تنامیعے کام کرتے رہتے۔ جمعہ مجمعہ کا دن ہو تا تھا لیکن ان کے لئے گئی تمیں تھی۔ جمعہ کے دن بھی دو پسر تک دفتر میں مصروف رہتے۔ دو پسر مسابعہ نماز جمعہ کا خطبہ مسجد اقصالی جاتے اور وہاں جمعہ کا خطبہ است پندرہ ہزار سے ذائد نمازی ان کے خطبہ کو بڑے اوب اور انساک سے مشاب نماز جمعہ کے بعد پھرا ہے دفتر میں واپس آجاتے۔ فرماتے ہیں۔

" مخلن کاتو احساس تک نمیں ہو یا تھا بلکہ کام ہے تا طبیعت میں ایک گونہ نشاط اور سرور کی کیفیت پیدا ہوجاتی نقی".

وہ دفتر میں موصول ہونے والے ایک ایک خط کو پڑھتے ۔ یہ خطوط مام پر مخصوص مضامین پر مشتمل ہوا کرتے تنے اور دفتر کا عملہ انہیں آپ کے لائے با لائے بغیر بھی ان کا ہآسانی ہوا ب وے سکتا تھا۔ لیکن چو نکہ ان خطوط کے مہتم ہے آپ خود تنے اس لئے آپ ان خطوط کو خود پڑھنا اپنا فرنس سجھتے تھے۔ خطوا ہم نہیں وہ تو فائلیں بھی اس طرح روز انہ تفسیل سے ملاحظہ کرنے کے مادی نے چنانچہ فرماتے ہیں:

يه ايك الياسنم قاجم كى زير زيرانموں نے ظیفہ منتب ہو لے پہلے ؟ روست كرلى تنى . اگر بهجى روزانه كا كام فهم ووجا آنة خالى بالنه رفسنان الرسام چانچ کتے ہیں؛ من ہے مو تعوں پر شدید سختن کا اصاس ہو آ۔ بے کار بیٹنا تو سوہان روح بن جا آ۔ ایک خلاسا محسوس ہو آ ہے پُر سرنے کی وہن سوار رہتی اور ایک خطرناک متم کی بوریت کا اصاس ہو آ۔

بیکار بینسنا میرے بس کا روگ نه تھا۔ میں دو سرے مشاغل کی طرف متوجہ ہو آ۔ سائٹیل چلا آ۔ بید مشن تھیلا۔ گؤسواری اور تیرائی کر آباور نہیں تو کمبی سیرے گئے پیدل نکل جاتا''۔

سکواش ان کا مرغوب تھیل تھا۔ ان کی سکواش کی ابتدائی کو چنگ اس وقت کے مالی چیمین ہاشم خان نے کی اور قیام لندن کے دور ان توانہیں اپنے کالج

The School of Oriental and African Studies

كاطرف ت كيلة كاموقع بحي ملا-

ائنی دنوں انہوں نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کابھی بھی دورہ کیا۔ آپ اپنے پچازاد بھائی جناب ایم - ایم - احمد صاحب کے ہاں تھمرے جو ان دنوں ورلڈ بنگ میں کام کررہ ہے تھے - یادوں کو آمازہ کرتے ہوئے جناب ایم - ایم - احمد صاحب کتے ہیں:

"ان کی بعض صفات حنہ جن کا مظاہرہ میرے سامنے روزانہ بی ہوتا رہتا تھا خصوصاً ان کی حصول علم کے لئے پال اور تڑپ اور لوگوں سے شوق سے ملنااور انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ملک کے طول و عرض میں سمجیلے ہوئے ہر سمج

کے احمد یوں ہے مجت کے گھرے رشتے استوار کرنے کا ہ انہیں خداداد ملکہ حاصل تھا۔

آپ کوشکارے بھی دلچپی تھی۔اسلام اس امری اجازت تو دیتا ہے کہ آپ سمی جانور کاشکار کریں بشرطیکہ آپ اس کا گوشت بھی کھا تھی لیکن تھل مزے اور شغل کے طور پر جانوروں کاشکار ممنوع ہے۔وہ خود کہتے ہیں۔ " میں جرگز پہند نہیں کر آ کہ پر ندوں اور وہ سرے جانوروں کو پہلے پالا جائے اور پھرلوگ آئیں اور ان کاشکار کریں۔ میں تواسے قتل عمد کے مترادف سمجھتا ہوں۔ میں نے کریں۔ میں تواسے قتل عمد کے مترادف سمجھتا ہوں۔ میں نے کمیں۔ میں تواسے قتل عمد کے مترادف سمجھتا ہوں۔ میں نے کریں۔ میں تواسے قتل عمد کے متراد فی سمجھتا ہوں۔ میں نے کریں۔ میں تواسے قتل عمد کے متراد فی سمجھتا ہوں۔ میں اور بات ہے کریں۔ میں تواسے قتل عمد کے متراد فی سمجھتا ہوں۔ میں اور بات ہے کریں۔ میں تواسے قتل عمد کے متراد فی سمجھتا ہوں۔ میں ا آپ اے پوراموقع دے کراہے پکڑنے یا شکار کرنے کے لئے اپنی ممارت کے جو ہرد کھاناچاہتے ہوں"۔

ہند ستانی مہمانوں کو اپنے ہاں مدعو کیا ہوا تھاجو آپ کے خاص واقف نمیں تھے۔ انوراحد کابلوں بھی اس موقع پر موجو دہتھے جو اپنے قیام لندن کے دوران آپ کی

کھاناپائے کی مہارت کے مزے اوٹ چکے تھے۔ کھانا شروع ہواتوایک کھانے کے

بعددو سراكهانا آتا جلا كيا-ات مزيد اركهان كهاكر مهمانوں سے رہانه كيا اور وہ

مز عومه خانسامال کی تعریف میں کچھ اس طرح رطب اللَّمان ہوئے:

"بھٹی واہ-کیامزید ارکھاناہے 'کاش ہمارے ہاں بھی ایسا بادر چی ہوتا۔ آج تواس نے کمال ہی کردیا۔ ہم سب کی طرف سے اس کاشکریہ اداکریں اور مبارک باددیں"۔

ایک اور صاحب مسکراتے ہوئے ہوئے۔ "ارے بھٹی ہم تواس باور جی کو ہند ستان لے جانا چاہیں گے۔ کیاوہ ہمارے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوجائے گا؟ مائیزادہ صاحب مسکر اکر ہوئے:

"میراخیال ہے وہ بڑی تعلی اور اطمینان سے یہاں رہ رہاہے ۔ ہاں آپ کی بٹر کش میں ضرورا ہے بہنجادوں گا"۔

ان کے چرے سے ذراسااظہار بھی تو نہیں ہو رہاتھا کہ وہ اس لطبغے ہے تس تعرافظہاندوز ہورہ ہیں۔البتہ ساتھ ساتھ آتکھیوں بی آتکھیوں بیں انور احمد کاہوں ہے کچھ اشارے ضرور ہور ہے تھے۔ انور احمد کاہلوں جانے تھے کہ ا کاہلوں ہے کچھ اشارے ضرور ہور ہے جس کی اتنی تعریف کی جارہی ہے۔ احمد ہی وہ مشہور و معروف باور چی ہیں جس کی اتنی تعریف کی جارہی ہے۔ ان کے نزدیک ایجھے کھانے کی اولین شرط یہ ہے کہ اس میں نمک مراہ ا کامتوازن امتزاج ہو۔ وہ خود کہتے ہیں:

"کھانانہ تو زیادہ مرغن ہو بلکہ جس قدر کم مرغن ہواتا ہی اچھاہے نہ ہی حدے زیادہ خشک ہواور اگر خشک ہو تو فقط اتنا جتنا خوب سنکا ہوا مرغ کا تکہ۔ اُدھ سنکا نہیں کین دراصل خمک مرج وغیرہ کا توازن ہی سب سے زیادہ ضروری ہراصل خمک مرج وغیرہ کا توازن ہی سب سے زیادہ ضروری ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے ممارت بھی ہوئی چاہئے کہ آپ کھانا پکاتے وقت بعض کھانوں کی مخصوص ہو کو میں ۔ جب میں گوشت یا مجھلی پکاتا ہوں تو کو شش کرتا ہوں کہ ان کی منفرد ہو کو ختم کر دوں۔ کیو تکہ اور لوگوں کی طرح بعض کھانوں کی وفیحے پند نہیں "۔

کھے کھانے توانسیں دیے ہی مرغوب نمیں وہ کتے ہیں:

المحمد ا

المجھے شراب سے تفرت ہے لیکن یہ کمنا للط ہو گاکہ شراب کی ہوئے بھے اتن تی کراہت ہے جتی شراب سے یہ ایک شخف ہو گا۔ اسلام ہو جائی کی تعلیم دیتا ہے. شراب کی یہ ہو ہوش پہلوں سے ملتی جاتی ہے ۔ جن و نواں میں لیمارٹری میں تجرب کررہا تھا اس اگر نے بھے بھی پہیٹان شیس کیا۔ اور بھر پھو لوں کی طرح نوشہو کے بھی انواع و اقسام کے وہگ

جب 2011ء میں طاہر الد لندن ہے واپس آئے توان کی شادی سیدہ آصفہ بھم ہے ہوگئی۔ لندن بی ہے آپ نے اپنے والد بزر کوار کی فعد مت میں لکساتھا کہ وہ آصفہ بھم ہے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اشیں بھین ہے جانتے تھے آپ نے لکھا کہ بھی ولی خوشی ہوگی آگر آصفہ بھم کے فائدان کے ذراجہ آصفہ بھم ہے بھی پوچھ لیا جائے کہ ان کا میرے متعلق کیا خیال ہے وریافت کرنے پوشم معلوم ہواکہ دونوں کے باہمی جذبات میں خاصی مماثک تھی۔

شادی کے بعد انہیں بھی ان گیارہ مکانوں میں ہے ایک مکان لی گیاجوان
کے والد بزر گوار نے اپ بیٹوں کے لئے بنوائے تنے مکان میں تمین سونے کے
کرے - ایک ڈرائنگ روم ۔ کچن اور مختم صحن مع چار دیواری - بال ایک فارم
کی تفایت فارم کمنانو شاید مبالغہ ہو ۔۔۔ پچیس ایکٹر پر مشتل ایک جھاڑی دار ب
اباد ماقطعہ زمین تھا یہال وہ گوڑے بھی بال سے جھے۔ بنہیں وہ خود تی
مدھاتے تھے ۔ اور دودھ کے لئے بھینیس بھی بالی جاسمتی تھیں ۔
پہنانچہ میں سورے جھے بیجے سائنگل پر تین میل دور فارم پر جاناان کاروزائے

لامعمول بن گیااور تغریخ کاسامان بھی-

"اس ہے بھٹترکہ لوگ خواب سحرے بیدار ہوں۔ میں منہ اندھیرے فارم کی طرف نکل جاتا۔ اور بردا ہی اطمینان اور فرحت محسوس کرتا۔ ہر طرف ہلکی ہی خنگی اور تازگی چھائی ہوئی ہوتی اور مجھے نہ صرف مویشیوں کو ایک نظردیکھنے اور ان کی دیکھے بھال کرنے کاموقع مل جاتا۔ بلکہ تنائی میں غور وفکری فرصت بھی ہلتی۔ چو نکہ دن کاباقی حصہ ہے حد مصروف اور منظم ہواکر تا تھا اس لئے فرصت کے بیہ چند کھات میرے اور منظم ہواکر تا تھا اس لئے فرصت کے بیہ چند کھات میرے لئے بردی ہی تفریح کاباعث بن جاتے تھے "۔

شادی اپنے جِلُو میں خوشیاں بھی لائی اور منصب پدری اور اس کی اِد داریاں بھی۔ ان کی بہلی میٹی شوکت اگستہ ساماء میں پیدا ہوئی اس کے بعد تما بیٹیاں اور پیدا ہو تمیں۔ فائز واکتوبرا ۱۹۱۱ء میں۔ مونا سمبرا ۱۹۹۷ء میں اور طولیا اپرل سم ۱۹۷۷ء میں۔ ان کی بچیوں نے انہیں خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔

"ہم اکھے کھیے۔ ایک دو سرے کو بھاگ کر پکڑتے۔
درخوں پر چڑھنے کے مقابلے ہوتے آئکھ مچولی کا کھیل بھی
ہوتا۔ میں جب بچیوں سے کھیلاتویوں لگنا جیسے میں ان کاہم عمر
ہوتا۔ میں جب بکھیل میرے لئے کیا تھے تفریح کی تفریح اور آرام کا
آرام اور دلی مسرتوں گاخوان یغما۔"

فارم پر انہوں نے تیرنے کے لئے ایک مالاب بھی بنوایا جہاں بچیوں کو جہا عجمالا اور ان کے اچھلنے کو دینے کے لئے ایک Trampoline بھی بنوایا جہاں بچیوں کو جہا ساجزادی شوکت ذرایدی جو گئی تو وہ بھی دودہ لانے کے لئے اپناجان کے آپ بچیوں کو سوتے وقت مزے لے لے کر کھانیاں ساتے۔ یہ کھانیاں اوقات الهای کتب مثلاً بائبل سے متعلق ہو تیں ان کے فائد انی اہم میں ایک بہت دلجیپ تصویر موجود ہے جو ایک دوست نے اس دفت کی تھی۔ جب آپ بجیوں کو ایک کمانی سازے ہیں۔ کہانی اینے نقط عرد نج پر بینج رہی ہے۔ شو کت فرط جذبات سے مغلوب ہو کر آلی بجارہی ہے۔ فائزہ رضائی میں لیٹی این اباجان کے کنارعاطفت ہیں جبیعی ہوئی ہے۔

بچیاں بیار پڑتیں تو طاہر احمد ساری ساری رات ان کی تیار واری میں گذار

-=-

公公公

## جماعت احمريه يرتشده

یہ تاریخ عالم کا ایک بہت بڑا الیہ ہے کہ جس ملک کی تاسیس میں جہ ہت احمد یہ نے کلیدی کردار اداکیا تھا اور جو اس ملک کی بانی جماعتوں میں ہے ہائی پر احمد یہ نے کلیدی کردار اداکیا تھا اور جو اس ملک کی بانی جماعتوں میں ہے ہے کہ پر اس ملک میں اور مجیب تربات ہے کہ پر اس ملک میں اور مجیب تربات ہے کہ بہت مظالم ذھائے جارہ ہیں اور مجیب تربات ہے کہ بہتوں نے توجیع مظالم ذھائے والے وہی علاء اور مذہب کے علمبردار میں جنہوں نے توجیع کے استان کی مخالفت میں ایڈی ہوئی کا ذور رنگایا تھا۔

جماعت اتھ ہے کی خالفت عموا نہ ہی اختلافات کی بتاء پر ہی ہوتی دی ہے ۔
ایک بھی ہجی اس خالفت میں سامی عوال بھی شامل ہوجاتے رہے ہیں۔
اس خالفت کا ہے ہو تا ہے کہ عوام الناس کی توجہ بعض حقیقی مسائل ہے ہے ۔
بالے یااس حم کی فرہی اشتعال انگیزی اور منافرت کے ذریعہ کر شی افقامین بلاگے اور منافرت کے ذریعہ کر شی افقامین بلاگے اور منافرت کے ذریعہ کر شی افقامین بلاگے اور منافرت اور سامی طالع آذا ہی اس کی منابی مال کی منابی مالوں اور اسم یوں کے منابی منابی

بنیادی اختلافات موجود ہیں کیکن سیاسی وجوہات کی بناء پر ان کو نمک مرج لگاکر خوب خوب امپمالاجا آئے۔ یہ وجوہات ملکی بھی ہو سکتی ہیں اور بین الاقوامی بھی۔

ہیں ہمہ شاذو ناور ہی الیسے لوگ ہوں گے جواس امرے انکار کر سکیس کہ احمہ می نہ مرف ایجے ہمسائے اور ایجے شہری ہوتے ہیں بلکہ قطع نظر نہ ہی اختلافات کے ایجے مسلمان اور ایجے انسان بھی ہوتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سیاست وانوں کو توکوئی نہ کوئی قربانی کا بکرا بھا ہے۔ سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان ہیں جماعت احمہ یہ کے خلاف منافرت اور تشد د کا ہوطوفان برپاکیا گیااس کی باقیات کے نفوش ہتنے بدنماہیں استے ہیں شرمناک بھی۔

صاجزادہ طاہر احمہ نے اپنے فرائض منصی کی بجا آوری کے ملسلے میں مغربی ادر مشرقی پاکستان کے طول و عرض ہیں دورے کئے۔اس دوران میں انہیں مختلف پارٹیوں کے سیاست دانوں ہے بھی واسطہ پڑا اور وہ بتدر تج سیای پارٹیوں ہے بات چیت کے لئے ایک طرح ہے را بطے کاذر بعد بن گئے ۔ چنانچہ فرماتے ہیں: "جم نے سیاست وانوں سے ملنے کاروگرام بنایا تاکدان کی حکمت عملی اور مقاصد کو سمجما جاسے۔ اس کا یہ مطلب نمیں تفاکہ ہم ساست میں وظل دے رہے تنے ہمارا مقصد صرف یہ تھاکہ پاکستان اور جماعت احمریہ کی بقا کا تحفظ کیا جائے۔ ویسے بھی ملک میں ہمارے گردو پیش میں جو پکھے ہورہا تقاہم اس سے الگ تھلگ اور لا تعلق بھی نبیں رہ کتے تھے۔ پھے ساستدان تو نمایت خندہ پیشانی سے ملے اگرچہ وہ (حفرت) می موعود کے وعادی کے شدید مخالف تھے۔ یکھ والے بی سیکولر خالات کے علمبردار تھے۔ اور اسوا جملہ

نداہب کے مخالف تھے۔ باہمی احترام کی فضامیں بچھ کو تو بہت قریب سے ملنے اور جانے کاموقع ملا۔ پچھے ایسے بھی تھے جو کئے کو تو جماعت احمد سے کے بارے میں غیر جانبدار ہونے کے وعوید ارتھے لیکن بعد میں بہت نا قابل اعتبار اور دوغلے ثابت ہوئے"۔

ان میں ہے ایک کے ساتھ آپ کی گفتگو کچھ اس طرح ہوئی: "جناب مجھے بہت سے سیاسی لیڈروں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے - ان سب میں سے آپ کمزور تزین نظر آئے ہیں۔ قطعاً بے بس اور لاچار۔

وہ صاحب مارے غصے کے آپ سے باہر ہوگئے قریب خاکہ وہ مجھے ایک چانا رسید کردیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ متعجب اور متحس بھی ہوئے۔ میں نے بھی یہ الفاظ جان ہوجھ کر کئے تھے۔ میں جانا تھا کہ میں جب تک انہیں جمنجھوڑ کرنہ رکھ دول وہ میری باتوں میں چندال دلچی نہیں لیں گے۔ میں نے انہیں بتایا میرالیڈر شپ کے متعلق نصور کیا ہے۔ میں نے کہاکہ میرے نزدیک لیڈروہ ہے جو قوم کو تابی اور بربادی سے دور لے جائے۔ میں اے لیڈر نہیں کو تابی اور بربادی سے دور لے جائے۔ میں اے لیڈر نہیں سے جھتا جو این آپ کو ایک شتر بے مہار کی طرح ایک بہت مجمعتا جو این آپ کو ایک شتر بے مہار کی طرح ایک بہت مولات کا سیاب جد ھرچا ہے کے جائے۔ اور جے واقعات اور علی اللت کا سیاب جد ھرچا ہے کے جائے۔ میں رہے ہیں۔ یہ طالات کا سیاب جد ھرچا ہے کے جائے۔

ہوم اپنے ندموم مقاصد پالینے کے بعد الٹا آپ پر حملہ آور ہوگا۔اور آپ اس کی اندھی نفرت اور حقارت کانثانہ بن کر رہ جا کمیں گے۔

اس لیڈر نے مجھے طاقات کے لئے آدھے گھنے کاوقت

ریا تھا۔ لیکن سے طاقات ساڑھے تین گھنے تک چلتی رہی۔ بات

ہے کہ ہمارالین جماعت احمہ یہ کامقصد ہر گزیہ نہیں ہے کہ

اقتدار پر قبضہ کیا جائے۔ اس کے بر عکس ہم سے چاہتے ہیں کہ

ساستدانوں کی اس طرح رہنمائی کریں کہ وہ ملک اور قوم کی

فلاح و بہود کی خاطر حالات کا مطالعہ کرنا اور حالات کو سجھنا

عائدہ و تاہیں۔ بچے ہو چھیں تو سے فرض ہم پر ہی نہیں ہر شہری پر

برقتمتی ہے جہاں تک ندکورہ بالاسیاستدان کا تعلق ہے میری پیش گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی اور بالا خر اس آگ کو بھڑکانے والا خود اس آگ کے شعلوں میں ہے ہوگررہ گیا۔

(حضرت) مسیح موعود میشہ سیاست سے الگ تھلگ رہے۔ آپ نے اپنے مانے دالوں پر خوب الجھی طرح دانیح کردیا تھاکہ وہ سیاست میں براہ راست دخل انداز نہ ہوں۔ اہم اخلاقی رہنمائی تو ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ نہ ہب کوسیاست سے کلیتا اُلگ نہیں کیاجا سکتا بلکہ یہ تمام نمراہب کا فرض ہے کہ وہ سیاستدانوں کو بھی ان کی اخلاقی ذمہ داریاں فرض ہے کہ وہ سیاستدانوں کو بھی ان کی اخلاقی ذمہ داریاں

ماوولات رين-

یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم مثورہ تودیں لیکن کی تم کی وخل اندازی نه کرس"-

چنانچہ آپ نے اس دفت بھی ہے بات باربار دو ہرائی اور بعد میں بھی کہ اگر جماعت احمدیہ ایک اسلامی ریاست کے تصور کی حمایت کرتی ہے اور اگر چراہا ایک ہمہ گیرند ہب ہے لیکن اس کا بیہ مطلب ہر گزنہیں کہ اسلامی ریاست کالا ونق مولویوں کے سیرد کردیا جائے۔ آپ نے فرمایا:-

"اسلای تعلیم کا نجوز اور ظلاصہ سے کہ اسلای ریاست میں مختلف نداہب میں تفریق روا نہ رکھی جائے۔ اور نہ ہی ایک خاص مذہب کے پیرو کاروں سے دو سرے نداہب کے ماننے والوں کے مقابلے میں کسی قتم کا ترجیجی ملوك كياجائي".

انیسویں صدی کے نصف اول میں سکھ اپنے زور بازوے بہت ہائے علاقوں پر قابض ہو گئے تھے جو اس سے قبل مسلمانوں کے زیر تسلط تھے۔ سکھولا کے بعد برطانیہ اپنی فوجی قوت اور صنعتی انقلاب کے بل بوتے پر حکمران بناور اللين المار وجوويس آئي-

انیسویں صدی کے نصف آخر میں کیا سیاست اور کیا ند ہب 'ہندو حالا آ ملمان برلحاظ = يرى طرح افرا تفرى كا شكار بوچكاتها-

ملانوں کی سای تحریکات کا تجزیہ کرتے ہوئے پاکستان کے ایک غیرے الکھاکہ "انبیویں مدی کے اضف آخر میں ہندوستانی مسلمان روحانی تنزل الا الرادك كالحيق ترين كؤه مين جاكرت تح اور اي ساى انتظارة روبار ہے جس ہے نے نگلنے کی کوئی امید باقی شیس رہی تھی۔" بانی املام کی ایک پیش گوئی کے مطابق میں موعود کی آمد کا خاص مقصد یہ تھا کہ دورین املام کا حیاء کر سے جنانچہ جب حضرت احمد کی پہلی کتاب شائع ہوئی تو بندوستان سے کونے کونے میں مسلمان حلقوں میں اس کی ہے حد تعریف کی گئی۔ بنانچہ ایک صاحب نے اس کتاب پر سے شہرہ کیا:

"میرے نزدیک سے کتاب یعنی براہین احمد سے ہمارے زمانے کے موجودہ ملات کے تناظر میں ایک منفرد مقام کی حامل ہے"۔ مولوی محمد حسین بٹالوی (جو ایک مشہور دمعروف عالم دین شخے اور جو بعد میں (حضرت) مسیح موعود کے شدید زبن خالفین میں ہے ایک ٹابت ہوئے) نے لکھا کہ اسلام کی ساری تاریخ میں ان بائے کی کتاب آج تک نہیں کھی گئی۔

مسلمانوں نے شروع شروع میں آل انڈیا کا گریس کی تمایت کی۔ کا گریس کا اللہ قاکہ بحیثیت ایک قوم کے ہندوستانیوں کو آزاد کیاجائے۔ لیکن ۱۹۰۵ء میں مسلمانوں میں شکوک وشبہات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ انہوں نے سوچاکہ ایسے ملسمی جمال مسلمان ایک اور چار کی نبعت سے اقلیت میں ہوں گے وہاں ان کا مشیم جمال مسلمان ایک اور چار کی نبعت سے اقلیت میں ہوں گے وہاں ان کا مشیل کیا ہوگا۔ برطانیہ نے ہندوستان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کیا ہوگا۔ برطانیہ نے ہندوستان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی طرح متحد و مشترک تھیں۔ ایک اکائی کی طرح متحد و مشترک تھیں۔ ایک اکائی کی طرح متحد و مشترک تھیں۔ ایک قول و عرض کی افواج اور انظامیہ ایک اکائی کی طرح متحد و مشترک تھیں۔ ایک اور ساجی کی طرف میں کو مشترک تصور کی گوشش میں حسن کی تائم رکھنے کی کوشش میں حسن کی قائم رکھنے کی کوشش میں حسن کو قائم رکھنے کی کوشش میں حسن کو قائم رکھنے کی کوشش میں حسن کو اگرائی کوریا جائے۔ چنانچہ ۱۹۰۵ء میں لارڈ کرؤن کا کار کومتی کرفت کو قربان کردیا جائے۔ چنانچہ ۱۹۰۵ء میں لارڈ کرؤن کا کار کومتی کرفت کو قربان کردیا جائے۔ چنانچہ ۱۹۰۵ء میں لارڈ کرؤن کار کومتی کرفت کو قربان کردیا جائے۔ چنانچہ ۱۹۰۵ء میں لارڈ کرؤن

والترائية عناهان كياكريك كالكافرة بها قافل الشعيد عن الرائية المرائية المنافرة بها قافل الشعيد عن الرائية المرائية المنافرة المن

بدائت الديد بخيرت شامت مسلمان كان بيدى على كاملا بالله على مركزي على كارون الديد بالله على الملا بالله على المركزي على مركزي على مركزي المركزي المركز

ال سے یکی عرصہ پیٹھوائیک معزد مسئول مارا نامی طی جو ہرنے ہیں۔ عمل ایک مسئول دیاست کے قیام کے مطبط علی خواہدے انہو یہ کی مسالکا ہ معرف کرنے ہوئے کیا۔ " انتائی ناشرے پن کی بات ہوگی آگر ہم ظیفہ مانی
اوران کی مسامی کاذکرنہ کریں جوانہوں نے بلالحاظ اختافات
عقائد مسلمانوں کی فلات و بہود کے لئے وقف کرر تھی ہیں سے
عقائد مسلمانوں کی فلات و بہود کے لئے وقف کرر تھی ہیں سے
ایک طرف تو مسلمانوں کی سیاست میں عملی دلججی لے رہ
ہیں اور دو سری طرف مسلمانوں کے اتحاد منظم مرق بی ۔
اور تبلیغ کے میدان میں ترقی کی راہیں ہموار کررہ ہیں۔
وقت آتا ہے جب مسلمانوں کے اس منظم فرقے کا
کردار جمہور مسلمانوں کے لئے عمواً اوران لوگوں کے لئے
ضوصا جو بہم اللہ کے گنبدوں میں بینے کرخد مت اسلام کے
فصوصا جو بہم اللہ کے گنبدوں میں بینے کرخد مت اسلام کے
فام بین مشعل راہ
فامت ہوگا"۔

احفرت) ظیفہ ٹانی اور ان کی قیادت میں جماعت احمد سے نے مسلمانان تشمیر کے بنیادی 'انسانی' سابتی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لئے ایک اہم اور تاریخی کردار ادا گیا۔ یہ سمیر علم نہیں کہ تشمیر میں ایک مطلق العنان ہندو مساراجہ کی علومت تھی.

پاکتان کو معرض وجود میں لانے کے سلطے میں جماعت احمد یہ نے ایک کلیدی
ار تاریخ ساز کردار اوا کیا۔ یہ جماعت احمد یہ ہی جس نے قائد اعظم محمد علی
جمان کو ہندو ستان دالیں آنے پر آمادہ کیا تاکہ وہ ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام
علی این جدوجہد جاری رکھ عیس، قائد اعظم نے جو اس وقت مسٹرجناتی
مسٹرک کو ایس مسٹرک کو ایس مسٹرک کا کو ایس کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جمال اور ایک

قانون کی پریکش جاری ر کھنا چاہتے تھے۔ (حضرت) خلیف ٹانی کو یقین تھاکہ مرد جناح ہی وہ واحد شخص تھے جو اپنے تج بے ' قابلیت اور سیای بھیرت کی وجہ ہے ملمانوں کی سجع را ہنمائی کر کتے تھے۔ چنانچہ آپ نے جناب مولانا ہے۔ آر ورر ائیم ۔ اے سے جو ان دنوں جماعت احمد سے کئدن مثن میں بطور مشنری کام كررے تھے فرمایاكہ وہ مسٹرجناح كو ہندوستان داپس آنے پر آمادہ كريں۔ بالآخر وروصاحب اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ مسٹرجنان کی لندن سے روا تھی ہے پہلے عید کے موقع پر لندن مجد میں وسیع بانے پرایک دعوت کا ہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر دو سومهمانوں کی موجو دگی میں قائد اعظم منر محمد علی جناح نے اعلان کیا کہ یہ در د صاحب ہی ہی جنہوں نے مجھے ہندوستان واپس جانے پر آمادہ کیاہے-اور فرمایا کہ امام یعنی در دصاحب کے قصیح وبلیغ دلا کل کے سامنے میں عاجز آگیااور ہندوستان واپسی کے سوامیرے لئے کوئی چارہ نہ رہا۔ اس داستان کا باقی حصہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ مسٹر جناح ہندوستان والیں آئے اور انہوں نے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے سامی حقوق کے حصول کی جدوجہد کا پھرے آغاز کیا۔ چنانچہ ۲۳ مارچ • ۱۹۴۰ء کو مسٹر جناح جو اب مسلمانوں کے مسلمہ قائداعظم بن چکے تھے 'کی زیر صدارت آل انڈیامسلم لیگ کا اجلاس ہواجس میں ہندوستان کے آئندہ آئینی ڈھانچے سے متعلق وہ ماریکی قراردادیای کی تی جس کامرکزی پیراگراف درج ذیل ہے:-"آل انڈیاملم لیگ کا یہ اجلاس بورے غورو فکر کے بعداں نتیج پر پہنچاہے کہ اس ملک کاکوئی آئینی منصوبہ قابل مل نمیں : و گااور نہ ہی مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول ہو گا بب تک اے مندرج زیل خطوط اور بنیادی اصواول پ

استوار نہ کیاجائے بینی سے کہ جن وحد توں کی جغرافیائی حدود بہم ملتی ہوں ان کو ضروری رووبدل کے بعد اس طرح اکشا کردیا جائے کہ جمال جمال مسلمان تعداد کے لحاظ ہے اکثر بیت میں ہوں وہاں خود مختار ریاستیں معرض وجود میں آجا کیں۔ جن میں شامل وحد تیں بھی آزاد اور خود مختار میں ۔

بالأخرة الداعظم مجرعلى جناح كى ولولد المكيز قيادت مين ٤ ١٩٨٠م من باكستان بن

合合合

### 11

### جدوجمد آزادي

ایک اسلامی ریاست کے قیام کی یہ جمایت جماعت احمریہ کو بہت متھی پڑی ا پہلے تو یہ ہواکہ وائسر ایے ہند کی حکومت نے جماعت کی بہت کڑی عگر انی شرونا کردی ' ہم ۱۹۳۳ء میں پنجاب میں خصوصاً اور ہندوستان کے ویگر علاقوں میں عموا بناعت احمدیہ کے خلاف وسع بیانے پر فسادات شروع ہو گئے۔ احمد یوں کے خلاف لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا 'ان کے مکان جلادیے گئے۔ یہ ایک بالکل کل صورت حال تھی اس ہے پہلے احمد یوں پر ظلم وستم تو ہو تا تھا 'انہیں ہراساں تو لیا جا تا تھا 'لیکن یہ سب پھھ انفرادی سطح پر ہو تا تھا۔ جماعت احمد یہ کے خلاف بحثیث جمعو ٹی اس ہے پہلے بہمی اس فتم کی جماعت احمد یہ کے خلاف بحثیث گریاد اس تحریک کی قیادت جماعت احمد یہ کی ایک مخالف شنظیم مجلی احراد کر ربی تھی جو بھی اس میں کی آئیک جائی دشمن شنظیم محق ۔ ربی تھی جو بھی اس میں کی ایک جائی دشمن شنظیم محق ۔ اب تاریخ کی سنج پر ایک صاحب نمہ دار ہوئے جن کا نام ایمر س

Mr Emerson تھا۔ یہ صوبہ پنجاب کے گورٹر تنے معشر ایمرین نے النا بناعت احدید کو ہی اس جماعت مخالف تحریک کا ذمہ دار شمیرایا۔ اس نے انڈیا ون كوايني ريورت مين لكحاكه احمريول كايه عقيده كه يهوع ميح كي وفات صليب ر نبیں ہوئی نہ سرف میسائیت کی بقائے لئے زہر بلایل کا علم رکھتاہے بلکہ برنش أمار كے لئے بھی خطرے كا الارم ب- الحمالال كا وجود بيث فرق واران ف اات کو دعوت دیتار ہے گا۔اس کئے ضروری ہے کہ بوری منصوبہ بندی اور انتائی جیدگی ہے ان کی کڑی تگرانی کی جائے او ران کی شہرت اور ساکھ کو ختم کیا عائے۔ جنانچہ اس نے تھم دیا کہ (حضرت) خلیفۃ المسی الثانی کے سب خطیات کو رف بحف شارٹ مبنڈ میں لکھ کر ہا قاعد کی ہے اے پہنچایا جائے اور اگر ان فطبات مين بغاوت كاشائبه جمي يايا كياتو (حضرت) خليفة المسيح الثاني كوعد الت مين بین کرتے جیل میں ڈال دیا جائے۔اس کے بعد تواک طرح کامعمول بن گیاکہ ہر ت كويوليس كاايك موثرسا تنكل سوار قاديان آيااور (حضرت) خليفة المسيح الثاني ك خطبه جعد كوشارث بيند مين لكه كركے جاتا اسٹرايمرين نے بعد ميں باتوں باقرامین چوبدری محمد ظفرانند خان کوجوایک ممتازاد رمعروف احمدی تحے بتایا: که الم بماعت المديد تو EEL ايل مجلى كى طرح بين ' يكوف كى كوشش كوتون جات اس طرح مجسل کرہاتھ سے آئل جاتے ہیں۔ میں جب ان کے خطبات کی نقول پزستاه و ما تو یون لکتا ہے جیسے وہ میری گرفت میں آگئے ہوں لیکن الگے ہی الكساد فقرے ایسے ہوئے ہیں جو میری امید دن کو خاک میں ملاہے ہیں اور مرز ا البيرى رفت نا الله الله الماتين"-

نهافت الهمه الماسياى فلف آليا تها وي جبكي معيين بحثيث بهافت المفرت الأن بهافت المهم والمه البالم) فرما تك سيد الورودية تعاكد أكر حكومت لا آبی اور بیای آزادی کی منائت دے اور شریون پر ٹرامن ترقی کے رائے بیا یہ کرے تو ایسی حکومت آلیجی حکومت مجھی جانے کی اور جماعت کو جمیمیت جماعت ایسی حکومت کی نائید کرنی چاہئے اور اس سے تعاون کرناچاہئے لیکن اس جماعت ایسی حکومت کی نائید کرنی چاہئے اور اس سے تعاون کرناچاہئے لیکن اس کایہ مطلب نہیں کہ افراد اپنی انفرادی حیثیت میں سیاسی حقوق کامطالبہ نہ کریں ' چنا نجے ای حقمن میں (حضرت) خلیفہ رائع فرماتے ہیں:

"جماعت احمریہ کامن حیث الجماعت سیاست سے کوئی
تعلق نہیں۔ یہ ایک سوفیصد فیرسیای جماعت ہے۔ بایں ہمہ
ہر احمدی کے حمی بھی ملک کے شہری ہونے کے ناطے بچھ
سیاسی حقوق بھی ہیں۔ جماعت افراد کے ان انفرادی حقوق کی
افعی نہیں کرتی 'ذاتی اور انفرادی حقوق کا جتنا بھی شعور بڑھے
گااور اس کا جائز استعمال ہوگا تی ہی بہتر سے بہتر ملک کی
خدمت بھی کی جائے گی "۔

موجود ہے اور چھپائے سے جھپ نہیں سکتا۔ اس کے مزید تحریری ہوت بھی موجود ہیں۔ پھرنہ جانے کیوں مسلسل غلط بیانی سے کام لیاجارہا ہے اور سے بنیاد الزام بڑائی اور برا پیگنڈہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ بر قسمتی سے یہ ایک افسوس ناک حقیقت ہے کہ اگر کسی دروغ بے فروغ اور جھوٹے الزام کو پوری ڈھٹائی سے باربار دہرایا جائے تولوگ عمونا اس جھوٹ کو بچ سمجھ کر قبول کرلیا کرتے ہیں '
سے باربار دہرایا جائے تولوگ عمونا اس جھوٹ کو بچ سمجھ کر قبول کرلیا کرتے ہیں '
ماہرہ ہوا وہ کوئی ڈھٹی چھپی بات نہیں۔ جماعت نے ان دنوں انسانی جان اور لرزہ خیز اموال کے رضا کارانہ تحفظ کی خاطرا یک رضا کار شظیم قائم تو کی 'لیکن جب تقسیم ملک عمل میں آئی تو جماعت احمد سے کو بھی دو سرے مسلمانوں کی طرح اپنے گھریار ملک عمل میں آئی تو جماعت احمد سے کو بھی دو سرے مسلمانوں کی طرح اپنے گھریار پھوڑ کریاکتان میں بناہ لینی پڑی۔

۱۹۵۳ء میں ایک بار پھر خالصتا سیاسی وجوہ کی بنا پر جماعت کے خلاف پنجاب کے طول و عریش میں وسیع بیانے پر فسادات ہوئے یا کروائے گئے۔اس کے بعد بھی تقریباً میں سال تک کہیں نہ کہیں احمد یوں پر عرصہ حیات تگ کرنے کے اکا دکاوا تعات بر ستور ہوتے رہے۔ پاکستان متعد واند رونی مسائل سے دو چار تھا' مرفرست کشمیر کامنلہ تھاجہاں کی غالب اکثریت مسلمان تھی اور جے بھارت نے طاقت کے بل ہوتے پر اینے اند رشامل کر لیا تھا۔

قیام پاکتان کے ابتدائی سالوں میں احمد یوں نے پاکتان کے تشخص کو اجاکر کرنے میں نمایاں کروار اوا کیا۔ بہت ہے احمدی افواج پاکتان میں جرنیل کے محمد نے جانبیجے۔ ملک کے اولین و زیر خارج چوہدری محمد ظفراللہ خال ایک معروف احمدی ہے۔ ملک کے اولین و زیر خارج چوہدری محمد ظفراللہ خال ایک معروف احمدی ہے۔ اس طرح جناب ایم احمد و زیر خزانہ ہیں ہے۔ کئی احمدی

أب مرازي مثير فزال تھے. هرجم

خیر بند بنایا جیال احمدی حضرات کو خدمت کاموقع ملا انهوں نے اس کاپر ما حق ادا ایا اور یہ اپ مفوضہ قرائض کی ادائیگی میں تو قعات سے کمیس بڑھ کر کامیاب رہے ۔ ان کاب سے بزائی تصور ٹابت ہوا۔ بقول شخصے "اے روشنی طبع تو بر من بلاشدی "

ہراندی برخادر غیت اپنی آمد کا مولمواں حصد جماعت کو بطور طوعی چندو کے بیش کر آئے اور سے مالی قربانی جزواجان سمجھ کر بیش کر آئے ۔ بیچھ ایسے اوگ بیجی بین بو زعد کی جرند صرف اپنی آمد کا دسواں حصہ جماعت کی خدمت میں بیش کرتے رہے ہیں۔ بلکہ دفات کے بعد بیجی اپنی جا کداد کے دسویں جھے کی جماعت کرنے والے کے حق میں وسیت کردیے ہیں۔ یہ لوگ موسی یعنی وسیت کرنے والے اداکر نے ہیں۔ یہ لوگ موسی یعنی وسیت کرنے والے اداکر نے ہیں۔ یہ کو اپنی آمداور جا کداد کا تیمرا جھے اداکر نے ہیں۔

یہ آمد علاوہ دو سرے رفای کاموں کے سکولوں کے اجرا اور ذہین طلباء وطالبات کے لئے وظا اُف پر خزیج کی جاتی ہے۔ اس طرح پاکستان جیسے ملک میں جمال وسائل محدود ہیں احمد کی بچوں اور بچیوں کو زندگی کے آغاز ہی میں تعلیم المادادر سمولت میسر آجاتی ہے۔

مسٹر ذوالنقار علی بھٹو سے ساجزادہ مرزا طاہرا تھ کا تغارف بھی کچھ ای تھ کے تاکیریں ہوا۔ ۱۹۲۵ء میں ہندوستان سے سرحدی جنگ کے دوران جزل اخر ملک نے جو ایک معروف احمدی تھے تشمیر کے وسیع ملاقے کو جہت انگیزادر ذرامائی اندازیش فنج کر لیا تھا۔ جنرل اختر ملک کی یہ کامیا بی بنی ووالفقار علی بھٹو سے تعارف کا سبب بنی (اور اس کے بعد صاجزارہ طاہرا تھ اور مسٹر بھٹو دو نوں میں ایک تشم کا الذم و طزوم اور دو طرف تعلق قائم ہو آلیا تھا۔) یماں تک کہ جنزل ضیاء کی آمریت کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ وار پر لاکادیا گیا۔ کادیا گیا۔

### 12

# بھٹواور پاکستان کے کمیونسٹ

زوالفقار علی بھٹوا قوام متحدہ کے ایوان میں پاکستان کے پُرجوش دفاع کے بعد ایک عظیم قومی ہیروہن کرابھرے ۔ اپنی تاریخی تقریر کے دوران بھٹو صاحب نے بڑے پُرجوش الفاظ میں اعلان کیا کہ پاکستان مسلمانان کشمیر کو بھی بے یار دید دگار نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے بغیر لگی لبٹی رکھے اس عزم کو دھرایا کہ یہ جدوجہد خواہ کتی ہی کیوں نہ ہوجائے ہر حال جاری رہے گی اور کشمیر کے مسلمان ایک نے ایک دن ضرورا پی مادر وطن سے آن ملیں گے۔ اس تقریر کاذکر کرتے ہوئے مشرت امام جماعت احمدیہ نے فرمایا: "یہ تقریر کیا تھی' فصاحت و بلاغت کا ایک حضرت امام جماعت احمدیہ نے فرمایا: "یہ تقریر کیا تھی' فصاحت و بلاغت کا ایک جینا جاگنا شاہگار تھی۔ اس تقریر نے ذوالفقار علی بھٹو کو راتوں رات ایک قوئی جیند جانگنا شاہگار تھی۔ اس تقریر نے ذوالفقار علی بھٹو کو راتوں رات ایک قوئی جید جانگنا شاہگار تھی۔ اس تقریر نے والفقار علی بھٹو کو راتوں رات ایک قوئی جو جانگنا اور وہ اس کے نتیج بیں جو خاتھا اور وہ اس کے نتیج بیں علیل تھے۔ ان کی اس علالت کے باعث میرے بڑے بھائی بعض امور میں ان کی علیل تھے۔ ان کی اس علالت کے باعث میرے بڑے بھائی بعض امور میں ان کی علیل تھے۔ ان کی اس علالت کے باعث میرے بڑے بھائی بعض امور میں ان کی علیل تھے۔ ان کی اس علالت کے باعث میرے بڑے بھائی بعض امور میں ان کی علیل تھے۔ ان کی اس علالت کے باعث میرے بڑے بھائی بعض امور میں ان کی

تا ان کی کے فرائن سرانجام دیا کرتے ہے، انہوں نے جھے یاد فرہایا اور اسلام آباد جاکر دوالفقار علی بھٹوے ملاقات کرنے کے لئے تھم دیااور فرہایا کہ آب جاکہ ان کی ولولہ انگیزاور پڑجوش نقار میں نے باقوام حمد میں بہت متاثر کیا ہے اور انہیں بھین دلا میں کہ ہم کی ہیں بہت متاثر کیا ہے اور انہیں بھین دلا میں کہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کے موقف کی پوری مائید کرتے ہیں اور پاکستان کے عب وطن شری ہونے کی حیثیت سے ان کی شاہت کرنا اپنافرش کیجتے ہیں۔

"ووالفقار علی بھٹو میری بات شخہ ی کے گئے کہ اس ساف ایک میزاور پہند اور کرے میں لے اور کرے ہیں اور کرے میں لے جو جھال سرف ایک میزاور پہند

ایک اور کمرے میں لے گئے جمال صرف ایک میزاور پھ کرسیاں پڑی تھیں بہت باتیں ہو کمی اور ہمارے باہمی تعلقات میں ایک دوستانہ رنگ پیداؤوگیا"۔ د کر دیا ہے دوستانہ رنگ پیداؤوگیا"۔

یان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ پھرایک لمباوقد پزئیااور کی سال تک ان کی اوٹی ملاقات نہ ہوتی یہاں تک کہ مسر بھٹونے انسیں پیغام ہجوایا کہ آگر ال جائیں۔ مارشل لاء کے ون تنے عام انتقابات کی آمد آمد تھی۔ انتقابات میں حصہ لینے کے لئے مسر بھٹو جیل سے رہاہو بھے تنے۔ صافیز ادو طاہر احد کے وہ بھائی انھرے مافظ مرزا) ہامر احد ای انتاجی خلیفہ منتب ہو بھے تنے ان کی اجائی اجائی عاجز ادو طاہر احد کی مسر بھٹو سے ما قات ان کی دہائش گاہ یہ احد آن کی اجائی

الله عمر المعلى الم الله عمر المعلى بھی کی جو وہ اگلے دن ٹیلیویژن پر کرنے والے تھے۔

میں نے پوچھا "کیا ہیں تقریر کے مسودے کو ایک نظر
و کچھ سکتا ہوں "اس پر انہوں نے ڈاکٹر مبشر صن کو بلوایا بن
کی ذیر نگر انی انتخابی مہم کی منسوبہ بندی کی گئی تھی بھٹو
صاحب مجھے اور ڈاکٹر مبشر صن کو باہم گفتلو کے لئے تغایجو ڑ
کر خود ایک کانفرنس میں شرکت کے لئے چلے گئے۔ اس پہلی
تی ملاقات ہیں ڈاکٹر مبشر صن نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں
نے محسوس کیا کہ وہ ایک صاف دل 'صاف گو اور شریف
النفس انسان ہیں اور منافقت اور دو غلہ پن ان کی طبیعت
سے کوسول دورے۔

منفوب بنار ہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسٹر ہیٹو کی مقبولیت کو اشتراکیت کا لبادہ پہنا دیا جائے یا (مفترت) خلیفہ رالع کہتے ہیں:

"جب بھو ساحب والیس آئے توانہوں نے میری باتوں کو توجہ سے سائے تفقی کی آن اس مالی امداد پر آن کر نوئی جس کے انہیں توقع تھی کہ ہم انہیں دے سکیں گے ، میں نے انہیں صاف بنادیا کہ ایس مدو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو تاکیو لکہ ہم توالیک خالصتاً ذہبی جماعت ہیں بسرحال میرے مشور نے کو انہوں نے سجیدگی اور دلچیسی سے سنا"۔

اں کے بعد بھی صاحبزادہ طاہراحمہ نے انہیں موقعہ کی مناحبت سے نمایت مفیدادر فیصلہ کن اور نتائج کے لحاظ سے دور رس اہمیت کے حال مشورے دیئے۔ ان کے نزدیک پاکستان پیپلز پارٹی میں طالع آزمالوگوں کی بھرمار تھی'لیکن انتائی بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اس صورت حال سے دوجار نہیں تھے' اور نظا ہرائے مقاصد کے حصول میں مخلص بھی۔

انہوں نے اس امر کو بیتینی بنالیا تھا کہ قومی اسمبلی کا انیکش لڑنے والے امیدداردن کی آخری اور حتی فہرست میں کم از کم ۵۰ فیصد امیدواریا تو کمیونٹ امیدداردن کی آخری اور حتی فہرست میں کم از کم ۵۰ فیصد امیدواریا تو کمیونٹ اللہ ان کے ہم خیال۔ تاکہ کامیابی کی صورت میں پاکستان میں اقتدار کی باگ ادران کے اپنے ہاتھ میں آجائے۔

"میں نے اپنے تاثر ات اور خدشات سے بھٹو سامب کو آگاہ کرتے ہوئے اشیں خبرد ارکیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اقتدار کمیونسٹوں کو مل جائے تو آپ کی مرضی 'ورنے بہتر اوقال اخلام الميدوارون كى قورت كا آن الدوال بالا الميان المين الموافق الموافقة المين المين المين المين الموافقة المين ال

بناني بهنو ماحب في والإراق كا مينوا را كين الديما الكالي المها المرادة في المردة في المرادة في المردة في المرادة في المرادة في المر

مسحنة اميدوارون كى قاسى تعداد فهرست منظاري اندوى كان كان من منظرة المرست منظاري الدوى كان كان من منظور المنظم الم

الناد فولها كالأكرك عند عندما التدام يدات تعلق ريمين والماليمان تعامت الديد تبعره كيا:

"احضرت المرزاطام التمريق قالبحی نوخیز نوجو ان الکیان انسوں نے پہلے ملک کو در پیش مسائل اور حالات کا بنظر خالا اور فیر معمولی بغیرت کے ساتھ تجڑیے کیا پیراس کی روشی شمالی مطبع ملاحیتوں فوت کاراور آئینی عزم سے کام بے اور نے اس متعمد کو بیاسانی حاصل کردیا جس کے حصول فادہ پہلے ہے ارادہ کر بچکے تھے۔ اس دوران ان کی مظیم قائدانہ صلاحیتوں اور مسلسل اور انتقک محنت کی قوت اور بے اوث لگن اور جذبے ہے کام کرنے کی جیرت انگیز صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔"

ا تخابات کے بعد صاحبزادہ مرزا طاہرا تھ بھٹو صاحب سے ملاقات کے لئے گئے تو گفتگو کچھ اس طرح شروع ہوئی:

ماہزارہ مرزاطاہراتھ: جناب میں آپ سے رخصت لینے اور آپ کو الوداع کئے کے لئے

าประไ

35.75

مزیمو:

رجرت کے ساتھ) کیسی رخصت اور الوداع اور کیوں؟

ماہزادہ سادب:

اب ماشاء اللہ آپ اقتدار کی کری پر مشمکن ہو چکے ہیں عنقریب آپ کے اردگرد خوشاندیوں اور حاشیہ برداروں کا جمکھ شاہونے والا ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکیس گے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو حاشیہ نشینی کی خواہش ہے نہ عادت۔ میں تو آپ کی خدمت میں صرف تلخ خواہش ہے نہ عادت۔ میں تو آپ کی خدمت میں صرف تلخ خواہش ہے نہ عادت۔ میں تو آپ کی خدمت میں صرف تلخ خواہش ہے نہ عادت۔ میں تو آپ کی خدمت میں صرف تلخ خواہش ہے نہ عادت۔ میں تو آپ کی خدمت میں صرف تلخ خواہش ہے نہ عادت۔ میں تو آپ کی خدمت میں صرف تلخ خواہش ہے نہ عادت کے میرا تعلق ہے جمعے تو حاشیہ نشین کر سکتا ہوں '

ہوشاید آپ کو پہندنہ آئمیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک سے اور صاف گوانسان ہیں۔ میں یقین ولا آہوں کہ میں آپ کے مشوروں کا بڑا نہیں مناوی

K

جب تک بھٹو صاحب صدر اور بعد میں وزیرِ اعظم سے منصب پر فائز رہے النادونوں کی باہم ملا قائنیں ہوتی رہیں۔ عمو آ افتکار یا تو پاکستان سے حالات حاضرہ پر بواکرتی خی یا پر آبیاکراسیات پر نگن فوتی خی که بیپنیار فی سفر داستان ایر ایران سفر داستان ایران بی بی معاجزان و ما ایران بی بی معاجزان و ما ایران بی بی معاجزان و معاجزان بی معرفران بی معرفران که ایران بی معرفران که ایران بی معرفران که ایران که ایر

ظاہر ہے کہ ان کے فاہمی تفاقات میں اب دو پہلی می کر بھی اُلی ضعی دیا گا بایں ہمہ بھٹو صاحب نے اپنی ملتساری اور وضع داری میں قرق شعی آسلاما ووال کی تفقید کو بھی ہدستور محدہ ڈیٹانی سے قبول کرتے رہے اور ا ہوں کے مطابق صاحبہ اور صاحب کی کھری کھری میں کر بھی جمعی پٹیٹانی پر ال شعا السکا۔

### 13

## اسلامي كانفرنس اور مسئله خلافت

منر بھٹونے خواہش ظاہر کی تھی کہ صاحبزادہ مرزا طاہر احمہ سے ان کی ملاقات مینے میں ایک بار ضرور ہوا کرمے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان ملاقاتوں کاتواتر قائم نہ رہا۔

جب بھٹو صاحب نے واشگٹن سے مسٹرایم ایم احمہ کو بجٹ کے سلطے میں مٹورے کے لئے بلایا تو ان سے شکایٹا کہا کہ صاحبزادہ مرزاطا ہراحمہ اب مجھ سے ملئے کے لئے نہیں آتے آپ جب ربوہ جا نمیں توانہیں آمادہ کریں کہ وہ ملا قاتوں ملئے کے لئے نہیں آتے آپ جب ربوہ جا نمیں توانہیں آمادہ کریں کہ وہ ملا قاتوں الملئے بھرے شروع کردیں۔ اس سلطے میں مسٹر بھٹو نے (حضرت) خلیفة المسیح اللہ تا ہم کی ایس آپ نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب اللہ تا ہم کی ہے۔ آپ نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ سے نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ سے نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ سے نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ سے نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ سے نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ سے نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ سے نے صاحبزادہ سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے جمعی کیا۔ آپ سے نے صاحبز ادی سے فرطایا کہ بھٹو صاحب سے خطایا کہ بھٹو صاحب سے خطایا کیا کہ بھٹو صاحب سے خطایا کہ بھٹو سے کہ بھٹو صاحب سے خطایا کہ بھٹو سے کیا کہ بھٹو سے کھٹو سے کہ بھٹو سے کہ بھٹو

اب کی بارجب بھٹو صاحب سے ان کی ملا قات ہوئی توجناب مسٹرایم ایم احمد آلیان کے ہمراہ تھے۔ ملا قات و زیر اعظم کی سرکاری رہائش کاہ پر ہوئی۔ رہائش گاہ کے دسیع د عربیض سبڑہ زار میں شام کی جائے کا سامان سجا ہوا تھا۔ مسٹرائی آئی

احد کہتے ہیں۔ "وزیراعظم اپنی آرام وہ کری پرے اٹھے پہلے بڑی گرم جوشی کے ساتھ (حضرت صاجزادہ) طاہرا حمدے معافقہ کیا پھر کہنے گئے۔ " بیدوہ حضرت ہیں جو اب مجھے سے ملتا تک گوارانہیں کرتے "۔

ان دنوں کی یادیں آپ کے زہن میں اچھی طرح سے محفوظ ہیں جنانچہ آپ

فرماتے ہیں۔

" ١٩٧١ء من بھٹو صاحب نے پاکستان میں بڑے تھا تھ ہے اسلامی ممالک کی ایک کانفرنس منعقد کی۔ بھٹو صاحب کی شدید خواہش تھی اور ان میں اس کی صلاحیت بھی تھی کہ بین الاقوای مطحیران کا تشخص ایک قد آورلیڈر کی حیثیت ہے تشکیم کیاجائے۔ ظاہر ہے اس مقصد کے لئے پاکستان کی سنیج تو بے حد محدود اور ناکافی تھی اس لئے کچھ عرصہ تک تودہ تیسری ونیا کالیڈر بنے کی کوشش میں لگے رہے 'جس میں برطانیہ اور فرانس کی نو آبادیات اور دیگر ممالک شامل تھے۔ لیکن موء انفاق ہے یہ گدی پہلے ہی پنڈٹ نسرو اور اس کی بٹی سنز اندرا گاند ھی کے تبنے میں آنجی تھی۔ چنانچہ مایوس ہو کروہ الات اسلام كاليفرين ك خواب و كلين الله الله كل ی انسی موری مرب کی ایوری تمایت ماحل تی اس سے بیں بارالی کی سورے میں جمال بھو سامب مالم

املام کے مرکزو سائی کیڈو کی جیست سے اہم کر ماجے آباتے دہاں معودی عرب کے فرمازد اکو بھی مسلمانوں کے روحانی سربرا واور فلیف کے طور پر تشکیم کرانیا بیا گا۔

اننی دنوں بایائے روم نے تمام مسلمانوں سے اول کی 8038 18 - 318 C 65 2 01 3 - 518 8 كرى ال كاروك في بالنبوعي سورى وب كي طرف قال وقت توسعودي مرب کے عکران اپنے سای الرو رم في كا فاق م كا عار قطار على ني على الريد ال کے بال دولت کی ریل پیل تھی اور وہ مکد معتبر اور مدید مورومی داقع خانه کعبه مزارات و مقایرادر دیگر باریخی ابحیت کے حال ایے مقامات مقدمہ کے متولی تھے جن سے ملمانوں کا محبت اور احرام ہے لیریز جذباتی رشتہ ہے . اور ان ے ملاوں کے محبوب رین آقامی مطفی مانیل ) کی محبوب اور مقدی یادی وابسته بن اور جن کی توایت کی وجها سعوديون كودنيات اسلام جي أيك منفرد مقام طاصل

کین ان کی اس دیشت کے سیای امکانات کانہ تو تھی نے اب تک جائزہ لیا تھا اور نہ ہی اس حیثیت سے کماخقہ فائدہ اٹھایا جاسکا تھا۔ یہ تو اسلامی دنیا کی بات تھی۔ حین الل مغرب کے اپنے مفاد کا بھی تقاضا تھا کہ کسی نہ کسی طرح شاہ نیمل کو دنیائے اسلام کا روحانی پیشوا بنا دیا جاسے تاکہ مشرق اوسط میں مغرب کے مفادات محفوظ ہو جا تمیں اور یہ سب
پچھ اس طرح د بے پاؤں کیاجائے کہ سادولوں مسلمانوں او
اس کی خبر تک نہ ہونے پائے۔ بالفاظ دیگر لاؤڈ اسٹیکرز پ
اعلان تو بہانگ بلند کمہ معظمہ سے نشر کئے جارہ ہوں لیکن
املان تو بہانگ جند کمہ معظمہ سے نشر کئے جارہ ہوں لیکن
ان کے مائیکرو فون اور ان پر اعلان کرنے دالے مغرب کے
سی کو شے میں چھے جیٹھے ہوں ،

ظاہرے کہ اس منصوبہ کی راہ میں ایک بی روک تھی ایر ایک نا تابل عبور اور بلند و بالا بہاڑ کی طرح حاکل تھی اور وہ نقی بناعت احمریہ کی خلافت اور اس عظیم منصب اور ادارے کا بورے تمکن ۔ تحریک اور استحکام کے ساتھ اس کافعال قیام اور اس کی موجود گی ۔ یہ تو ہو نسیں سکتا تھا کہ بیک وقت مسلمانوں کے دوخلفاء ہوں اس لئے انہیں اس کا ایک بی حل نظر آیا اور وہ یہ تھا کہ خلافت احمدیہ کو سرے ایک بی حل نظر آیا اور وہ یہ تھا کہ خلافت احمدیہ کو سرے سے رائے ہے بنادیا جائے یا بالغاظ دیگر احمدیوں کے اسلامی تشخص کو ختم کرے انہیں فیر مسلم قرار وے دیا جائے ۔ نہیں انہیں تیم مسلم قرار وے دیا جائے ۔ نہیں فیر مسلم قرار وے دیا جائے ۔ نہیں فیر مسلم قرار وے دیا جائے ۔ نہیں نے بانس نے بچانے ہے۔ نہیں فیر مسلم قرار وے دیا جائے ۔ نہیان نے بچانس نے بیانس نے بیانس نے بچانس نے بچانس نے بیانس نے بیانس نے بچانس نے بچانس نے بیانس نے بچانس نے بچانس نے بچانس نے بیانس نے بچانس نے بچانس نے بچانس نے بچانس نے بیانس نے بچانس نے بچانس نے بیانس نے بچانس نے بیانس نے بچانس نے بیانس نے بچانس نے بیانس نے بچانس نے بچانس نے بچانس نے بیانس نے بیانس نے بیانس نے بچانس نے بیانس ن

علی طلب منظد ایک اور جمی تمایعی مسلمانوں کے فتنمی مسالک علیاتهی استفاف مشلواند و بیشیایی مسلمانوں ک مالب آکشیت شافعی ہے ، یلہ حود می وبانی بیس او تار کی آبان تیمی نیمی بنتی الوزیقی مسلمان ماللی بیس اور بران می اولوں اوباروں کے منت مخالف بیس اور ال اور بران میں سام

ے براہ راست کماجا تاکہ جتنے دام جاہو لے لو۔این فآوی کی منہ مانگی قیمت وصول کراو۔ لیکن فتوے ہماری مرضی کے مطابق صادر کرو تو علماء رشوت کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے شاید بچکیاتے لیکن اگر یمی رقوم ساجد اور دینی مدارس کی امداد کے نام پر پیش کی جاتیں توعلاء کو انہیں خندہ پیثانی ہے قبول کر کینے میں کوئی تامل نہ ہو تااور اگر اس امراد كوجماعت احمديد كى مخالفت كے ساتھ جس كى تباہى كے لئے علماء اتنے عرصے سے ایوی چوٹی کا زور لگارہے تھے مشروط كرديا جاتا تو انہيں اس شرط كے قبول كرنے ميں كيا عذر ہو سکتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی جماعت کی مخالفت پر ادھار کھائے بیٹھے تھے تیجہ یہ نکا کہ دنیا بھرے ملمان سعودیوں کے زیر ار آجاتے اور کسی کو کانوں کان خبرنہ ہوتی کہ پس پردہ کیا كھيل كھيا جادكا ہے"۔

یہ تھی وہ سازش جے صاجزاوہ مرزاطا ہراحمد کی دور بین نگاہوں نے فورائی
آڑلیا۔ سازش کیا تھی 'بس بہی کہ شاہ فیصل کو ساری دنیائے اسلام اپناروحائی
ظیفہ تعلیم کرلے اور مسٹر بھٹو ان کے زر خیز سیای دماغ کے طور پر کام کریں۔
پہلنچ صاجزادہ صاحب نے و زیر خارجہ پاکستان مسٹر عزیز احمد کو اپنے ان خدشات
ہٹائی صاجزادہ مرزاطا ہراحم کے علم کے
مطابق اسلامی کانفرنس کے موقع پر جماعت احمد یہ کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کا
مطابق اسلامی کانفرنس کے موقع پر جماعت احمد یہ کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کا
منازہ ونے دالا ہے تاہم و زیر خارجہ نے اس خیال سے انفاق شیس کیااور کماکہ
مشری ہرگزشیں۔ جماعت احمد یہ کے خلاف اس متم کی کسی مہم کاکوئی اسکان نہیں

نہ بی کوئی منصوبہ بندی اس ملیے میں کی گئی ہے بلکہ اس کے بر عمل اسلال کا فرنس کے موقع پر تو ند ہی پر اپیگنڈے پر خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا ہوائن یابندی عائد کی جارہی ہے۔ کسی نہ ہی شنظیم کو ہر گز اجازت نہیں دی جائے گیار وہ كانفرنس ميں شامل ہونے والے مندوبين ميں كوئى پمفلٹ يالٹر يجروغيرہ تتيم كرے - آپ كوشايد علم نه ہوكہ پہلے ہى ہميں اردن اور شام جيسے ايك دوسرے کے سامی مخالفین کو ایک میزیر لاکر بٹھانے میں کیے کیے پایڑ بیلنے یژرے ہیں۔ کیے ہوسکتا ہے کہ اس نازک صورت حال میں ندہبی اختلافات کا ایک اور شوشہ چھوڑ دیا جائے۔ جب صاجزادہ مرزاطا ہراحمہ کی مسٹر بھٹو ہے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کے سامنے بھی اپنے خد شات کا بغیر لگی لیٹی رکھے کھل کر اظہار کردیا اس: بھٹو صاحب نے یقین دلایا کہ جماعت احمریہ کے خلاف کسی قتم کاپر اپیکنڈہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن صاحبزادہ صاحب کو یقین تھا کہ یہ سب لفظی جمع خرچ ہے۔ان کے پاس نا قابل تردید ثبوت موجود تھا۔ انہیں وہ پمفلٹ بھی مل کیکے تھے۔ جنہیں جماعت اسلامی نے اور جماعت احمریہ کی دیگر دشمن تنظیموں نے قبل از دف تیجوا رکھا تھا اور جنہیں کانفرنس میں شرکت کرنے والے مندو بین میں و تک پانے پر تقسیم کیاجانا مقصورتھا۔

کانفرنس شردع بوئی تو فوران ساجزادہ ساحب کے خدشات کی جرف بچک تعدیق ہوگئی۔ بھٹو نے تھم دیا کہ جب کانفرنس میں شامل سربراہان مملکت اور معدولین کے ساتھ بطور محافظ خاص اور بطور اے ڈی می فوجی افسران کی نظام تکائی جائے تو اس سلسلے میں بطور خاص یہ احتیاط کی جائے کہ سمی احمدی فوجی المسرکی نوجی کا تعریف کی تاکید گئی نامید کی تاکید کا تھی المیری فوجی المسرکی نوجی کا تعریف کی تاکید گئی نامید کی تعریف المیری فوجی المسرکی نوجی کے تعریف احمدی فوجی المسرکی نوجی کی تعریف کے تعریف کو جی المیری فوجی المسرکی نوجی کے تعریف کے تعریف کو جی المیری فوجی المیری کی تاکید گئی نوجی کے تعریف کی تعریف کو تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کو تعریف کی تعریف کو تعریف کی تعریف ک

لیمن پر راز التالی کو شش کے باد بود زیادہ دیں تک راز نہ رہ سکا ایسا

افریقہ ہے آئے دالے ایک ملک کے دزیراعظم کو کچھ جماعت کانف دستاویزات
دی حمین قرانہوں نے یہ سارا لمپندہ اپنے ایک احمدی دوست کو تھادیا۔ اس طرح
یہ دستاویزات بالآخر صاجزادہ مرزاطا براحمہ تک پہنچ گئیں۔ دستاویزات کیا تھیں
جماعت احمد یہ کے خلاف زہرافشانیوں اور غلط بیانیوں اور بے بنیاد پراپیگنڈے کا
ایک طومار تھا جسے اس موقعے کے لئے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ ان دستاویزات
میں ہے بعض تو پہلے ہی صاجزادہ صاحب کی نظرے گزر چکی تھیں 'بعض اگر اُن
دیمی تھیں توان کے متعلق سنا ضرور تھا۔ ان میں زیادہ ترایسی تھیں جو بطور خاص
اس غرض ہے تیار کی گئی تھیں کہ جس طرح بھی ہو جماعت احمد یہ کی ساکھ کو
ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے اور خلیفہ وقت کے خلاف جی بحرکر کیچڑا چھالا
عائے۔

ہونا قابل یقین کیکن یہ ایک سچاواقعہ ہے کہ یو گنڈ اکے بنم یا گل و کثیر عدی المین نے اس کا نفرنس میں یہ سجویز چیش کی تھی کہ سعودی عرب کے شاہ فیصل کو علام اسلام کا خلیفہ تسلیم کر لیا جائے لیکن ہوا تو یہ ہوا کہ یہ تجویز جے اس کے معودی حصابہ ہوں نے بوٹ نوٹو کو فوض کے بعد تیار کیا تھا 'صدا بھوا ثابت ہوئی اور اپنی موت آپ مرگئی - در اصل مختلف ممالک میں باہمی اختلافات کی خلیج اتن دسمج تھی کہ الیمی دور رس تجویز پر اتفاق رائے ایک ناممکن اور محال امرتھا اور اس کی دیوا نے کے خواب سے زیادہ حیثیت نہ تھی۔ علاوہ ازیں کانفرنس میں اور اس کی دیوا نے کے خواب سے زیادہ حیثیت نہ تھی۔ علاوہ ازیں کانفرنس میں است دان جے اور آپ کی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں تھے ۔ وہ شمال مندو مین گھاگ سیاست دان جے اور آپ کی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں تھے ۔ وہ شال مندو مین گھاگ سیاست دان تھے اور آپ کی ساتھ نے کرنگل جائے ۔ وہ شعف خواب سے آسانی کے ساتھ نے کرنگل جائے ۔ وہ شعب سمجھتے تھے کہ ذہبی اختلافات کو اپنے سیاس مفاوات کے لئے استعال کرنا فوب سمجھتے تھے کہ ذہبی اختلافات کو اپنے سیاسی مفاوات کے لئے استعال کرنا ادر چیز ۔ وہ اس دام کی آئی بی مفاوات کے لئے استعال کرنا ادر چیز ۔ وہ اس دام کا آلہ کار بن جانا بالکل اور چیز ۔ وہ اس دام کی آئی بی مفاوات کے لئے استعال کرنا ادر چیز ۔ وہ اس دام کا آلہ کار بن جانا بالکل اور چیز ۔ وہ اس دام کی آئی کا تالہ کار بین جانا بالکل اور چیز ۔ وہ اس دام کی آئی کا تالہ کار بین جانا بالکل اور چیز ۔ وہ اس

سیای خود کشی کے مرکل کیے ہو گئے تھے۔ یہ کیے ممکن قباکہ بعض مما کہ سیا سیای مفاوات کی خاطر کسی محف کو ایسے مظیم روحانی اور غربی منصب برقائز کر ریاجا تا جس پر تقرری صرف اور صرف اللہ تعالی کے قبضہ قد رت میں ہے ہیں اللہ تعالی ہی ہے جو نبیوں کو مبعوث فرما تا ہے اور وہی ہے جو انبیاء کے متبعین کی رہنمائی فرما تا ہے اور وہ اس رہنمائی کی روشنی میں نبی کے جائٹین یعنی ظیفہ کا انتخاب کرتے ہیں مماکہ آسانی فیعلوں کے مطابق نیاختی ہونے واللا اس روحائی مشن کو جاری رکھے جس کی نبیاد نبی کے باتھوں رکھی جاتی ہے۔

ای طرح مسٹر بھٹو کا بین الا قوای سطح پر دادو تحسین اور شرے حاصل کر لے کامنصوبہ ناکام ہو گیا۔ لیکن اب بلی تھلے سے باہر آپکی تھی جلد ہی وہ جماعت احمہ یہ کی تھلم کھلا مخالفت ہے اتر آئے جس کے نتیج میں آئینی ترمیم کے لئے وہ بدام زمانه قرار داد پیش کی گئی جس کاواحد مقصدیه تفاکه بین الاقوای سطح پر شیس لا کمان كم على علم يرجماعت احمديدك برفرد كودانزه إسلام = خارج تصور كياجا عكم-بجوزه آئینی ترجم قوی اسبلی میں پیش تھی اور اس پر بحث جاری تھی لیکن جیب بات بير ہے كديد سارى كارروائى تخيد جتى (عفرت) خليفه خالث كى رہنمائى شيد جماعت کا ایک پانچ رکنی وفد اسمبلی کے ان خفیہ اور برائیویث اجااسوں میں شريك ہواجن میں صاجزاوہ مرزا طاہر احمد اس وفد كے ب سے كم عمردك تھے۔ بقول ایک امیر جماعت کے یہ امر بجائے خود ان کے علم و نفل 'فہانت اور جماعت کی تاریخ اور روایات پر ان کی گرفت او رعبور کا تصدیقی سر پیقلیت ها جے ایک ممنون احمان جماعت نے خراج محمین کے طور یہ اس عظیم نوجوان کا خدمت میں پیش کیا۔

توی اسمبلی کی تمام کارروائی کے دوران جماعت احمہ یے سوقف کیا

برجانی کے لئے (حضرت) خلیفہ ثالث کی نظرا نتخاب صاحبزادہ مرزاطا ہرا تھ یر ہی یزی چنانچہ آپ نے مسڑ بھٹو کو بتادیا کہ چو تکہ وہ بنفس تغیس اسمبلی کے سامنے پیش و نے پر مکلف نہیں ہیں اس لئے ان کانمائندہ ان کی طرف سے پیش ہو گالیکن انہوں نے تیل ازوقت سے شیں ظاہر کیا کہ سے نمائندے صاجزادہ مرزاطا ہراجمہ ہو تگے۔اس ملیلے میں ووخو د فرماتے ہیں "غالبًا (حضرت) خلیفہ ٹالٹ گاخیال تھاکہ میں جماعت کے مسامہ علماء کی نسبت قومی اسمبلی میں ہونے والی متوقع بحث میں زیادہ موٹر طریق یر حصہ لے سکوں گا۔ ظاہرے کہ (حضرت) ظیفہ ٹالث کے ب كے سب مشير علوم اسلاميہ كے تبحر عالم تنے۔ ديني علوم ير ان كي نظر بہت وسیع اور گهری تھی اس لحاظ ہے ان کو جھھ پر ایک گونہ فوقیت حاصل تھی لیکن ہے لوگ شاید اسبلی کے نامانوس ماحول میں زیادہ موٹر طور پر حصہ نہیں لے عجة تے 'اں کے برعمی میں نہ صرف اکثرار اکین اسمبلی ہے ذاتی طور پر واقف تھا بكد بعض كے ساتھ تو ميرے دوستانہ مراسم بھی تھے۔شايد انہيں ميرا طريق استدلال بھی بیند آیا ہو۔ ان کاخیال تھاکہ میراانداز بیان زیادہ موٹر ہے۔ ممکن ہے کہ تنفیح طلب امور پر میرا شائل اور تنقید انہیں بیند آئی ہو بسرحال اس ملیے میں میری نامزدگی کی وجوہ توانہوں نے مجھے نہیں بتائیں لیکن اتنا ضرور فرمایا کہ میں اس فرض کی ادائیگی کے لئے زہنی طور پر تیار رہوں۔ لیکن مسٹر بھٹو بعند تے کہ (حضرت) خلیفہ ثالث بزات خور قوی اسمبلی میں پیش ہوں نیز ہے کہ انکی جگہ کوئی نمائندہ قابل قبول نہیں ہو گا۔

آپ فرماتے ہیں۔

" ویہ مسٹر بھٹو کی زبردست علطی تھی۔ عالبّاان کوشک تھا کہ جماعت احمد یہ کے ترجمان کی حیثیت سے مجھے بھیجاجا ہے گادوہ تھے تھے کہ طاؤں اور اٹارنی جنزل کے ساتھ قوی اسمبلی میں ہونے والے معرکے میں بھیٹیت نمائندہ جماعت احمد یہ کی نبیت احمد یہ کی نبیت احمد یہ کی نبیت زیادہ خطرناک اور مملک ثابت ہوگی۔ انہیں اندیشہ تھاکہ رازہائے درون پردہ سے واقف ہونے کی وجہ سے میں انہیں خوب خوب آڑے ہاتھوں لوں گا۔ اور انہیں لاجواب کردوں گا۔

می بھٹو صاحب کی فاش غلطی تھی۔ جاننے والے حانتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلا تاہوں کہ خلیفہ ثالث نے اس تاریخی موقع پر جس خوبصورت 'یُرو قار' یُر سکون' دل نشین 'اضطراب سے پاک اور یقین وایمان سے لبریز اور حسين وتجيل اندازين جماعت احديه كامؤقف پيش فرماياوه انهی کا حصہ تھا" اس کاراز تو آید و مرداں چنیں کنند" میں تو ہر گز ہر گز ایبانہ کر سکتا - اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے روح القدى سے ان كى خاص تائيد فرمائي-ان كواس آساني روشني اور نورے نوازا اور آپ نے جماعت کا کیس اس خوبسورتی ہے پیش فرمایا کہ حاضرین کی نگاہی خیرہ ہو کررہ تنیں۔ توی اسمبلی کی کار روائی ایک نظرد تکھنے ہے ہی بخولی الدازہ ہوسکتا ہے کہ اس تاریخی موقع پر (حضرت) ظلفہ خالث نے میں حن وخولے سے جماعت احمریہ کے موقف کی تر جمانی کے فرائض سرانجام دیتے "۔

اس موقع پر جماعت کی طرف ہے جو تحریری بیان توی اسبلی میں پیش کیا گیا اں کے جین اہم ترین باب صاجزادہ مرزاطا ہرا حدی کے تحریر کردہ ہیں۔ پہلے اب مِن كِه بنيادى سوال الخائ كئے تنے مثلاً يه كيا احمدى معلمان بين يا نمين اني اسلام (حفرت) محمد (مصطفى الله الله اكل احاديث و اقوال كي روشني مين سلمان کہلانے کا مستحق کون ہے۔ اس طرح مختف مسلمان فرقوں کے باہمی اختلافات جن بیں سے بعض استے شدید اور بنیادی نوعیت کے ہیں جن کے منابلے پر قوی اسمبلی اور جماعت احمد یہ کے ہاہمی اختلافات کوئی حثیت ہی نہیں ر کھتے۔ دو سرایاب جُوزہ آئینی ترمیم کے معقولی اور منطقی جائزے پر مشتل ہے ' اں میں نہ کورہ ترمیم کے خوفناک اور تباہ کن مضمرات کی نشان دیں کی گئی ہے نیز به بنیادی سوال بھی اٹھایا گیاہے کہ کیا کوئی دنیاوی ادارہ یا کسی بھی تشم کی کوئی منظیم مثلة قوى السميلي يا متفقته ياعدليه مجوزه طريق پر تميي بهي ند بب مين مداخلت كي مجاز ے؟ اور کیااے یہ فیصلہ کرنے کاحق حاصل ہے کہ زیدیا بحرکاند ب وہ نہیں جس یرود یقین رکھتا ہے اور اقرار کر ماہے کہ میراندہب یہ ہے۔ یہ باب حضرت عاجزاده مرذاطا براحمة خود لكها اگرچه حب معمول دو سرے كالرول اور علاء نے بھی حصہ رسدی اس میں حصہ لیا۔ تیسراباب بھی ای نیج پر تیار کیا گیااس باب میں ختم نبوت کے مسئلے پر سیرحاصل بحث کی گئی۔ باقی ماندہ ابواب کی تیاری میں بھی آپ نے نمایاں اور موٹر کردار اداکیا۔ در اصل پیرایک اجماعی کوشش تھی جو مخلف علماء کے علم و فہم اور تجربے کی حجیلنی میں ہے چھن کرایک آخری نچوڑ ادراب لباب كى شكل مين سائے آئى تھى.

قابل ذکریات ہیہ ہے کہ قومی اسمبلی کے سارے اجلاس تفیہ اور پرائیویٹ طور پر ہوئے۔ پرلیں اور پبلک کا داخلہ قطعاً منوع تھااور نہ ہی اس ملیلے میں کوئی ر پورٹ شائع کی گئی۔ صاحبزادہ صاحب کا روزانہ کامعمول تھاکہ ہراجلاس کے اختیام پروہ(حضرت) ظیفہ ٹالٹ اور جماعت کے علاء کے در میان رابطہ افر کے فرائفن بھی مرانجام دیتے آپ فرماتے ہیں:

" ( حفزت ) خلیفة المسیح الثالث کا بھائی ہونے کی وجہ ہے میں بلا تکلف کھر میں آجا مکتا تھا۔ بسالو قات ساری ساری رات آئلحوں میں کٹتی۔ تبھی آپ مجھے تنعیلی ہدایات سے نواز رہے ہوتے اور بھی میں ان کی خدمت میں ربورے بین کررہا ہو آ۔ میں دو سرے مشیروں کی طرح صروری مواد کی تیاری میں بھی ہمہ تن مصروف تھا۔ یہ بحث بھی ہوتی کہ کی متازعہ فیہ امرکو کس طرح پیش کیاجائے تاکہ صرف کی قتم کی غلط قنمی اور ابهام کاامکان نه رہے بلکه اس کاابلاغ بھی واضح اور احسن طریق پر ہوجائے۔ قوی اسمبلی کے اراکین كى طرف سے اٹھائے گئے سوالوں اور اعتراضات كے جواب ہم این این صوایدید کے مطابق (حضرت) خلیفہ ثالث کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضور ہمارے مشوروں کو منظور بھی فرماتے اور نامنظور بھی، لیکن بالعموم جاری گزارشات کو شرف قبولیت ہے ہی نوازاجا یا۔

ہو تا یوں کہ ایک دوست مشور تا کہتے کہ فلاں سوال اشمائے جانے گاامکان ہے 'اس سلسلے میں کچھ کتب میری نظر سے گزر چکی ہیں اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ یہ کتب کہاں ہیں۔ میں مشورہ دیتا کہ کیامناسب نہ ہو گاکہ یہ کتب منگوالی جائیں۔

دوسرے علاء بعض اور کتب کانام لیتے ای طرح ہم ضروری مواد اکٹاکر کے آبی میں باٹ لیتے 'اپنے اپنے جھے کو ایک نظر رتھنے کے بعد ضروری اقتباس نوٹ کرلیتے اور بالآخر سارا مواد حضور کی خدمت میں پیش کردیتے۔ مجھے یادے کہ الله تعالیٰ کے نسل ہے اس موقع پر مجھے ایک خاص خدمت ی تو نیق ملی ۔ مجھے یقین تھا کہ قوی اسمبلی میں کفرواسلام کے سئلے کے سمن میں شیعہ حضرات کے ان فتاویٰ کاذکر ضرور آئے گاجن میں غیرشیعہ مسلمانوں کو گلی لیٹی رکھے بغیر نہایت شدت اوروضاحت کے ساتھ کافراور دائرہ اسلام ہے خارج قرار دیا گیاہے۔اگر ہم نے ان فتوں کا قوی اسمبلی میں حوالہ دیا تو یقیناً مطالبہ کیا جائے گاکہ ہم اینے موقف کی حمایت میں ان شیعہ کتے ہے اصل حوالے پیش کریں۔

یہ کتب ہماری اپنی مرکزی لائبریری میں موجود نہیں تھیں اور کتب کی ضرورت اور اہمیت کابھی مجھے شدت سے احماس تھا' مجھے بار بار خیال آرہاتھا کہ بحث کے دوران کمی نہ کسی شخص کی طرف ہے اچانک یہ مطالبہ ہو کر رہے گاکہ ہم تہمارے بیان کردہ حوالے نہیں مانتے ہمیں اصل کتب سے حوالے دکھاؤ ۔

میں انہی خیالات میں گم بیٹھا سوچ رہاتھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ صوبہ سرحد میں (حضرت) قاضی محمد یوسف ہواکرتے سے جو شیعہ لڑیج کے بہت بڑے عالم تھے 'اور جن کی اپنی

ذاتی لا برری کی بھی تھی جس میں شیعہ کمتب فکرے متعلق بت فیتی اور نایاب کتب موجود تھیں ۔ ان کے بچے تواگر ج سب کے سب مخلص احمدی تھے لیکن مجھے خدشہ تھا کہ ز معلوم (حضرت) قاضی صاحب کاکتب خانه محفوظ بھی رہاہیا نہیں اور اتنی ٹایاب کت کہیں ضائع تو نہیں ہو گئیں۔اس خیال کا آنا تھاکہ میں نے فور آئی کچھ نوجوانوں سے کہاکہ جی لے کر جائیں اور حضرت قاضی صاحب کی ساری لائبرسری اٹھالا ئیں اور صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جائیں 'چنانچے انہوں نے ایساہی کیا۔ اگلے رو زکیاد کھتے ہیں کہ بحث کے دوران ایک مولوی کھڑا ہو گیااور بڑے جو ش ہے جلایا ' میں تمہاری بات کو ماننے کے لئے ہر گزیتار نہیں ہوں مجهيراصل حواله حات و كھاؤ ك

ہاتھ کنگن کو آری کیا۔ ہم نے فور ااصل حوالہ جات پیش کردیئے۔ ہوناکیاتھامولوی صاحب موصوف کامنہ کھلے کا کھلارہ گیا"۔

قوی اسمبلی میں بحث چودہ دن تک جاری رہی چنانچہ آپ فرماتے ہیں ؛
"ان ایام میں بعض بڑے تجیب وغریب اور ایمان افرولا
واقعات دیکھنے میں آئے۔معمول یہ تھاکہ جب دن بھر کی بحث
فتم ہوجاتی اور ہم قوی اسمبلی ہے واپس لوٹے تو (حضرت)
خلیفہ خالث اور میں دن بھر کی کار روائی پر ایک طائزانہ نظر
والے۔فلا ہرہ کہ حضور نے خلافت کے فرائض منصی کاجو

عظیم بارا نھایا ہوا تھا اس سے میں اور میرے ساتھی آزاداور فالی الذہن نتے۔ اجلاس سے والیسی پر میں عرض کرتا کہ آج کی بحث میں فلال بات کاذکر تو رہ ہی گیا مضور فرماتے "آپ فیک کہتے ہیں لیکن اس امرکو اب زیر بحث کس طرح لایا جائے ؟؟

اجلاس بین شرکت کے لئے جاتے توسب سے پہلے وہی متوقع اجلاس بین شرکت کے لئے جاتے توسب سے پہلے وہی متوقع موال اٹھایا جاتا ۔ کار روائی شروع ہوتے ہی اٹارنی جنزل اپنی نشست پر کھڑے ، وجاتے اور (حضرت) خلیفہ ٹالٹ سے کاطب ہو کر کہتے۔ "میں سمجھتا ہوں فلال مسئلے پر بحث توکل فتم ہوگئی تھی لیکن مجھے مشورہ دیا گیا ہے کہ اس مسئلے سے متعلق میں میہ سوال آپ سے ضرور کردل "اور بلااستثنامیہ دی سوال ہو تاجے ہم خود زیر بحث لانا چاہتے تھے۔

میری گزارش برنهم کسی ایسے سوال برخوب غور وخوش کر لیتے اور جب بی سوال اگلے روز اٹھایا جا تا تو میرا دل خوشی اور اطمینان ہے بھرجا تاکہ اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے خاص تصرف سے خدمت کا موقع بہم پہنچایا ''۔

نب ان سے پوچھا گیا کہ اسبلی میں ہونے والی اس بحث کا معیار (کہ احمد ی ملکان میں یانسیں؟) کیمار ہا؟ تو فرمایا:

" یہ عجیب بات ہے کہ مخالفین جماعت احمد یہ کی طرف

ے کی گئی بحث کھو کھلی 'سیاٹ اور یالکل بے معنی' بے تعلق اور نے موقع ہوتی تھی-جارے تحریری بیان میں دے گے ولا كل ميں سے وہ كى ايك كا بھى رد نميں كر سے - نہ كا انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی-ان کے نزدیک سے اہم اور بنیادی مئلہ ختم نبوت کامئلہ تھا یعنی یہ کہ (حضرت) محد المنظيل الحالم السيس على واقعرب بكر آج تك کی سلمان نے اس امر کاانکار نہیں کیا۔ بشمول ہمارے س مائے ہیں کہ آپ خاتم النبیس ہیں۔ آپ آفری صاحب شریعت نی بین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے لیکن آپ کے وصال کے بعد اس چووہ سوسال کے عرصے میں ایک دو نہیں متعدد صلحائے امت بزرگان دین اور علمائے کرام این اس عقیرہ کا اعلان کرتے یا آرہے ہیں کہ آپ کے متبعین میں ہے۔ آپ کی لائی ہوئی شريعت كومانخ والااس كاتالع اوراس كودنيا ميں دوبارہ قائم كرنے والاايك وجود آئے گاجو آپ بى كى امت كاايك فرد يو گا- ده مهدى بحى بو گااور مسيح بھي- بو بهو يمي عقيده جماعت الدر كالجي -

ہمارا ایمان ہے کہ وہ آنے والا دبیود آچکا ہے اور بانی ملسلہ عالیہ احمد یہ حضرت مرزا غلام احمد ہی وہ موعود مهد کا اور میں ہیں۔

لئین جمال تک ہمارے مخالفین کا تعلق ہے۔ ہونا لا ہے

چاہے تھاکہ ان کے نزدیک مسکلہ عائے اللہ اللہ بین کے مقابل رہاتی تمام مسائل کی حیثیت ٹانوی ہو کررہ جاتی۔ لیکن ہوایہ کے انہوں نے اس بنیادی مسکلے سے متعلق کوئی ایک دلیل بھی اپنے موقف کی تائید میں پیش نہیں گی۔ کماتو صرف اتناکہ چونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے اس لئے آپ دائرہ اسلام سے فارج ہیں۔ لیکن جیرت کی انہایہ ہے کہ جو عقائد ہماری طرف منسوب کئے جارہے تھے اور جن کی بناپر ہمارے خلاف فیصلہ کیا جارہاتھا۔ وہ ہمارے عقائد تھے ہی نہیں "۔

دراصل به وہ انداز فکر تھا جس کی طرف موازنہ ندا ہب کے ایک امریکن پر فبرنے اپنے ایک لیکچرمیں توجہ دلائی تھی-انہوں نے کہاتھا:

"احدیت کی صدات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے یہ علم ہو کہ (حضرت) احمہ بانی سلسلہ احمہ یہ نے کون سے دعاوی کئے ہیں اور کون سے دعاوی نہیں گئے۔ بدقتمتی سے دعاوی کئے ہیں اور کون سے دعاوی نہیں گئے۔ بدقتمتی سے ان کے مخالفین اس ضروری امرکومد نظر نہیں رکھتے "۔
مللہ کلام جاری رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا:

"احمدیت کاجو خود ساختہ اور من گھڑت تصور ہمارے کا انسین نے پیش کیااس کاحقیقت سے دور کا واسطہ بھی شبی تقانی نے بیش کیااس کاحقیقت سے دور کا واسطہ بھی شبی تقانیہ ایک ہو تقانیہ ان کے بیمار ذبین اور ان کی اپنی بدنیتی اور نفرت کی بیداوار تھا' سیاق و سباق کی بیروا کئے بغیرانسوں نے ہمارے لٹر بیج سے اپنے مفید مطلب کچھ فقرے پینے بھر ان فقرے بینے بھر ان فقرے بینے بھر ان فقرے بینے بھر ان فقروں کے جو زیتو ہے اسل مفیوم مسئے کرنے سے بعد

اے اپنے خود ساختہ بے بنیاد اور قطعاً غلط معانی پہنانے کی ناکام کوشش کی اور اس ملغو بے کو جس کا حقیقت سے دور کا واسطہ بھی شیں تھا ہز عم خود ہمارے عقائد بنا کرہمارے سر تھوے دیا۔

ہم نے کیا۔ ہر گز ہر گز ہمارے سے عقائد شیں ہیں۔ہم ال عقائدے بے زاری کا اعلان کرتے ہیں اور انہیں مسرو كرتے ہيں للذاجن عقائد كے متعلق آپ فيصلہ كررہ ہيں وہ جمارے عقائد ہیں ہی شیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جمارے موقف کی تردید تو در کنار 'انہوں نے اے چھوا تک نمیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ ہماری طرف منسوب کردہ عقائدے اس خود ساختہ غبارے میں ہوا بھرتے چلے گئے لیکن پیہ بھول مے کہ یہ توان کے اپنے ہی دماغ کی اخراع ہے اور پھرانے بنائے ہوئے اس بت پر اپنافتوی صادر کرنا شروع کردیا۔ یون لکتا تھا جیسے کسی جادویا کا لے علم کے زورے پہلے ایک موم کا "پلاہنایا جارہا ہو اور پھراس میں اس نبیت سے سوئیاں چیولی جارتی ہوں کہ اب یہ زندہ ہے کر نہیں جاسکے گا۔ جموے کے اس خود ساختہ کے کا امریت کے مقائدے وور کاوا ساتھ جی نهیں تھا۔ یہ ان کی اپنی نظر کا فریب تھا جس میں اور احدیث عى زين و آمان كافرق تما- خدا يان بي كدي الدينة التي وتم اور تل في على ما س كر في عليه كا الله كا 1612-1-19-2

کیجہ لوگ نہیں مجھنے کہ جماعت احمریہ کے خدوخال کی تظیل میں (حضرت) میچ موعود (علیه السلام) کاکیا کردار ہے۔ وراصل ہمارے نزدیک زندگی کو سنوار نے اور اس کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لئے صرف اور صرف ایک واحد معار اور تمون ب لین جارے سیدو آقامحد (مصطفیٰ اجمد مجتنی خاتم التبین چین کا میارک وجود اور آپ کا اموہ سنے 'اس کے موا اور کوئی معیارے نہ مجھی ہوگا۔ چنانچہ بچین میں جب ہم ہے کوئی غلط حرکت سرزو ہوجاتی تو جمیں آپ ( اللہ ایک عوالے بی سے ٹوکا جا تا ند ک (حفرت) میچ موغود (علیه السلام) کے حوالے ہے۔ ہم سے اگر کوئی غلطی یا کو تاہی سرزو ہوتی تو ہمیں بتایا جا تا کہ دیکھویہ بات آنخضرت ( سِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں کتے کہ (حضرت) مسیح موعود کو نعوذ بالله انخضرت كالدمقابل خيال كرس-(حضرت) مسيح موعودتو آپ کے عاشق زار اور غلام میں 'افسوس توبیہ ہے کہ حارے مخالف مولوبوں کی سمجھ میں سے بات سیس آتی۔ وہ

ہمارے مخالف مولویوں کی سمجھ میں سے بات نہیں آتی۔ وہ اسرار پر اسرار کئے جارہ ہیں کہ نعوذباللہ ہم ایسے نبی کو ملئے ہیں جو (حضرت اقدیں) محمد (مصطفیہ می کی بلند مقام۔ منصب اور عزت میں حصہ دار بن گیا ہواور (نعوذباللہ) آپ کا شریک ہو۔ اس خام خیالی کا حقیقت ہے وور کا بھی واسط

رحفرت سی موعود نے ہمارے گئے جو کچھ کیااور ہم جس رنگ میں حضور کے مقام اور منصب کو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آقا (حفرت) مجمد (مصطفیٰ ) کی سنت اور آپ کے مثال کردار کو اپنا مشعل راہ بنایا اور نمایت کیا اور خلوص اور صدق نیت سے آپ کے اسوؤ صنہ کی ایک ایک جرکت و سکون کے مطابق اپنی ذندگی کا ایک ایک المحد جایا اور سنوارا اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مضور ( میٹر ایس ایک کامل اطاعت اور عشق کا حق اداکر کے حضور ( میٹر ایس ایک کامل اطاعت اور عشق کا حق اداکر کے دکھا دیا۔

پس ہمارے نزدیک (حضرت) مسیح موعود فی ذاہ بخود ایسا نمونہ نہیں ہیں جن کی اطاعت واجب ہواو رلازم آتی ہو بلکہ آپ محض اس لحاظ سے نمونہ ہیں کہ آپ نے اس زمانے میں اپنی ذات کے حوالے سے عملاً عابت کرکے دکھادیا کہ چودہ سوسال گذر جانے کے بعد بھی آمخضرت (میں ہیں ) ک کامل اطاعت میں طرح کی جاسمتی ہے۔

الذاجب ہم (حضرت) میں موتودی مثالی زندگی کا حوالہ
دیتے ہیں تو مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ آپ نے قرآن
(کریم) اور انسان کا ل (حضرت) محمہ مصطفیٰ ( میں آلیم)
اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لیے گذار الدر
حضور ( میں آلیم) کے مثال نمونے کے مطابق زندگی گذار کریے
طابت کر دکھایا کہ حضور ( میں آلیم) کا اسوہ حسنہ تیا ہے تلک

کے لئے زندہ اور قابل عمل اسوہ ہے (صفرت) باتی سلسلہ احمد ہے (علیہ السلام) کی اس عدیم الشال کامیابی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کو آنخضرت (میں ہے ہے سن کامل پر مکسل اور فیر متزلزل ایمان اور بقین کی نعمت حاصل تھی۔ اور آپ حضور (میں ہیں کا اور میست میں کامل طور پر هم آپ حضور (میں ہیں کا معنوں میں فنافی الرسول کا نقام ہو تھے تھے اور آپ کو صحیح معنوں میں فنافی الرسول کا نقام حاصل تھا ایش کے ولا کل حاصل تھا ایش کے ولا کل حاصل تھا ایش کے ولا کل حاصل تھی یہ اور آپ کو تھی اسمبلی نے ہے 192ء میں یہ اعلان کردیا کہ احمد می مسلمان نہیں ہیں "۔

وہ دن اور آج کا دن احمد یوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر فریفہ فی ادا کر سیس ہری اور ہوائی افواج ہے سینٹراحمدی افسروں کو ریٹائز کر دیا گیا۔
فہوان احمدی افسروں کی ترقیاں روک دی گئیں۔ سرکاری اور نیم سرکاری گئوں میں کام کرنے والے احمدی افسروں اور ماتخوں ہے ہی سلوک روار کھا گیا۔ احمدی سفار تکاروں اور سفیروں پر ترقی کے تمام دروازے بند کردیئے گئے اس کے بعد یو نیورسٹیوں میں کام کرنے والے احمدی لیکچراروں پر پروفیسر بنے اس کے بعد یو نیورسٹیوں میں کام کرنے والے احمدی لیکچراروں پر پروفیسر بنے کامکانات ختم ہو گئے۔ اس طرح جمپتالوں میں کام کرنے والے احمدی ڈاکٹر بھی اپنے اپنے ڈیپار شمنٹ کی صدارت کے فرائفس سرانجام وینے کے ٹامل قرار دے دیگا ہے اور تو اور ٹو اور ٹیلیفون اور کمپیوٹر انجینئر نگ و فیرہ فتم کے تکموں میں اس اس کی نوجوانوں کے ساتھ آئی فتم کا افتیازی سلوک روار کھاجانے لگا۔ نظر اس کی نوجوانوں کے ساتھ آئی فتم کا افتیازی سلوک روار کھاجانے لگا۔ نظر اس کام کرنے والے بعد بجب سرگاری ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کے ساتھ پاس کرنے کے بعد بجب سرگاری ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کے ساتھ پاس کرنے کے بعد بجب سرگاری ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کے ساتھ پاس کرنے کے بعد بجب سرگاری ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کے ساتھ پاس کرنے کی کوشش کے ساتھ پاس کرنے کے بعد بجب سرگاری ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کے ساتھ پاس کی کوشش کے ساتھ پاس کی کوشش کے ساتھ پاس کرنے کے بعد بجب سرگاری ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کے ساتھ پاس کرنے کی کوشش کے ساتھ پاس کے ساتھ پاس کی کوشش کی کوشش کے ساتھ پاس کی کوشش کی کوشش کے ساتھ پاس کی کی کھرکے کو سوئی کے ساتھ پاس کی کوشش کی کرنے کی کوشش کی کوشش کی کرنے کی کوشش کی کو

کرتے تو گھڑے کے گھڑے رہ جاتے اور ان کے نااہل ہم جماعت کامیاب قرار مرح نے جاتے۔

اس صور تحال ہے جماعت احمریہ کے معاندین کا جی خوش ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ظالمانہ طریق کارنے انصاف کا گلا گھونٹ کرر کھ دیا۔ جب احمد ی نوجوانوں پر اپنے وطن میں انصاف کے دروازے بند کردیے گئے تو چارونا چار انہیں بیرونی ممالک کی طرف رخ کرنایزا۔ اپنے وطن میں اپنے خلاف اس منفی سلوک سے زج ہو کروہ بادل ناخواستہ برطانیہ 'جرمنی 'کینڈاا ا مریکہ اور دو سرے ممالک میں پناہ حاصل کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔۔ نوجوان صحت مند بھی تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی۔ دراصل ایسے نوجوان ہی کی ملك كاحقیقی سرمایه ہوا کرتے ہیں لیکن اب نہی نوجو ان اپنی دینی اور مذہبی قدروں کو سینوں سے لگائے ترک وطن کے خطرات مول کینے پر مجبور ہو گئے۔ان کے جانے سے جمال پاکستان اس افرادی دولت سے محروم ہو گیا۔ وہاں دو سرے ممالک کو اس سے فائدہ بھی پہنچا۔ جماعت احمہ یہ کو شکایت تھی اور یہ ایک جائز اورو زنی ﷺ کایت تھی کہ قومی اسمبلی کی ساری کار روائی جس کی بنایہ احمد یوں کو نیر مسلم قراد دے دیا گیا ہالگل خفیہ اور بصیغہ را زہوئی اور پریس اور پاک کو اس کیا تنصیلات سے مرامر بے خبرر کھا گیا۔ آخروہ کون سے شواید تنے جن کی بنا پرای آئینی ترمیم کانفاذ ضروری سمجها کیا۔ بتماعت احمہ یہ نے بار بار مطالبہ کیا کہ قوی اسمبلی کی بوری کارروائی اور بحث اور دلائل کی تفصیل شائع کی جائے لیکن بھل عکومت نے سے مطالبہ ماننے سے ساف اٹکار کردیا اور جوں جوں سے مطالبہ زود پیز تا کیا بھٹو حکومت ای شدت ہے انکار پر انکار کرتی چلی گئی۔ "اسمبلی میں ہونے والی اس بحث کو آپ شائع کیوں نہیں کرتے ؟" پیر تعلاما

عوال جو ایک فاصل و کیل نے پاکستان کے ایک مینز واریہ کیا۔وزیر وموف د كلاء كالك اجماع حظاب كردب تقدون بالمرين تقارت اور چی ہے مسکرائے اور ہوایا ہوئے ۔ کیاتم چاہتے ہو کہ سارایاکتان احمدی بوجائے؟" چنانچے جلدی حکومت نے ان حکولوں اور کالجوں پر بھی قبضہ کرلیا ہو جاعت احمریه کی ملکیت سخے متاعت کی تقریباً میں ہزار ایکو زری اراضی مرياري تحويل ميں لے لي كئى - جرت كى يات يہ ہے كہ جمال بھاعت احمہ يے سانته به سلوك روار كماكياوبان ويكرند بي تنظيمون ير آنج تك نه آفيائي- جب علومت سے اپیل کی گئی کہ جماعت احمریہ ایک خااستاند ہی اور رفائی جماعت ہے اور انساف کانتانسایہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں اور سب کے ساتھ لکیاں اور مساویانہ سلوک کیا جائے تو اس کا جواب بھٹو صاحب نے یہ دیا کہ وہ ای تلظی کا زالہ کرنے کی کو شش کریں کے لیکن ہواوہ ہی جس کا ندیشہ کھا۔ یہ نالہ جمال تعاوین رہا۔ بعد میں جب بھٹو صاحب جماعت احدید کی تمایت حاصل کرنے ك لئة بانته ياؤل ماررب منته تؤانهول في حضرت اخليف خالث كواين سركاري رہائش گاویر ملاقات کی دعوت دی۔ جماعت کے خلاف اس ظالمانہ اور تعویری آئی ترمیم کے باد جو دوہ جماعت احمد یہ کی مائید اور امداد کے خواہشند تھے۔ بھٹو صاحب كاعذريه تحاكه

> " وہ دلی طور پر الی ترمیم نہیں چاہتے تھے ان کے نزدیک ان کی کی ہوئی ترمیم کاوائرہ کار نمایت محدوداور خالصنا آئی تھااور مقصد اس کا صرف اتنا تھا کہ یہ واضح کردیا جائے کہ آئین کی روشنی میں احمہ می مسلمان ہیں یا نہیں نیز یہ کہ یہ ترمیم کسی صورت میں بھی احمہ یوں کے اس حق پر اثر انداز

نسیں ہوگی کہ وہ اپنے ند ہب پر جس طرح چاہیں عمل کریں۔
ہم بنیاد پر ستوں کامنہ بند کرنا چاہتے تھے اس لئے یہ ترمیم پیش
کرنے پر ہم مجبور تھے۔ اس موقف کو انہوں نے بار بار
دہرایا۔ کہنے لگے ہم برے تو ہیں لیکن دو سری سیاسی پارٹیوں
سے ہمتر ہیں۔ بولے بچھ پر دباؤ ڈالا جارہا ہے کہ جماعت کے
خلاف اس سے بھی سخت قدم اٹھاؤں لیکن میں ایسا ہر گز نہیں
خلاف اس سے بھی سخت قدم اٹھاؤں لیکن میں ایسا ہر گز نہیں
کروں گا۔"

آخر میں جائے آئی اور بھٹو صاحب نے ایک پیالی بناکر (حضرت) ظلینہ ٹالٹ کی خدمت میں پیش کی آپ نے جائے پینے سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا :

" آپ مکی حکومت کے سربراہ ہیں اور ہیں اس ملک کا شہری ہوں آپ نے جھے بلوایا اور ہیں آپ کے بلاوے پر آگیا۔ایک شہری کی حیثیت ہے جھے پریہ فرض عاکد ہو آتھا جو ہیں نے اواکردیا۔ لیکن سے امرکہ میں آپ کی میزبانی بھی قبول کروں بالکل الگ معالمہ ہے۔ خصوصاً جبکہ آپ نے ماوند انہ اور یک طرفہ تماعت احمریہ کے خلاف الیمی معاندانہ اور یک طرفہ کارروائی کی ہے اس لئے معذرت چاہتا ہوں۔ میں چاہے کی سے بہالی نہیں بی سکتا۔"

بھٹوا کی بڑے خود پند اور متکبرانسان تنے یہ الفاظ من کر منجد ہو گررہ سے بالفاظ من کر منجد ہو گررہ سے بالفائل من کے ماتھ بیالی ان کے ہاتھ میں تنی بنے آہت ہے انہوں نے میز پر رکھ دیا وقت سے ساتھ ساتھ جماعت پوڈھائے بانے والے مظالم میں اضافہ ہو تا جاتا کیااور نوبت بیالیا

ی پہنچ گئی کہ جب سے مظالم برداشت کی حدیں پھلانگ گئے تو حضرت مرداطا ہر اور کے اس کردار پر جو انہوں نے مسٹر بھٹو کو اقتدار کی کری پر بٹھانے کے ملیلے میں ادائیاتھا۔ چہ میگو ئیال ہونے گئیں۔ آپ فرماتے ہیں:۔

"اگرچه تنقید کرنے دالے تعداد میں توکوئی زیادہ نہ سخے پھر بھی ان کا کہنا ہے تھا کہ اگر میں بھٹو کی مدد نہ کر آاور ہمیں اس کو ووٹ دینے اور دلانے پر آمادہ نہ کر آ تو صور تحال مختلف ہوتی۔

امرداقعہ یہ ہے کہ میں نے ملک وقوم کی خدمت میں جو
کردار بھی اداکیا اس پر مجھے بھی افسوس نہیں ہوا۔ نہ ہی مجھے
اب افسوس ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ متبادل رائے اس
ہے کمیں زیادہ پُر خطراد رہولناک تھے بایں ہمہ احمہ یوں پرجو
مظالم ڈھائے جارہے تھے 'ان پر میرادل خون کے آنسور در با
تفا۔ میں نے اپنے رب کے حضور التجاکی کہ اے میرے رب
میری بریت فرما۔ میں نے یہ دعا بھی کی کہ وہ ظالموں کوان کے
میری بریت فرما۔ میں نے یہ دعا بھی کی کہ وہ ظالموں کوان کے
میری بریت فرما۔ میں اتیں میں نے شدید کرب کی حالت
میں جاگ کرکائی ہیں۔

ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں بلاارادہ المجل کر بسترے ہا ہر آرہا۔ میں کسی طاقت کی ایسی گرفت میں قانے الفاظ میں بیان شمیں کیا جا سکتا۔ یہ تجربہ اس روطانی تجرب الفاظ میں بیان شمیں کیا جا سکتا۔ یہ تجربہ اس روطانی تجرب سے بین ایام طفولیت ہیں گزر بھا تھا ہی جب اللہ تعالیٰ نے جمعے پہلے پہل این المام سے بھا اللہ عالی نے جمعے پہلے پہل این المام سے

نوازاتھا۔ اب بھی الیں ہی کیفیت جھ پر طاری تھی۔ یہی شدت جذبات ہے مغلوب ہو کر باؤاز ملند سے الفاظ بار بار دو ہرار ہا تھا۔ اُڈھئی وُ اُمُرُّ اور زیادہ تباہ کن اور زیادہ تباہ کی اور طاقت کے تبغنہ قدرت میں ہو اور مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہ رہا ہو۔ قدرت میں ہو اور مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہ رہا ہو۔ میں نے اس قتم کے المامات کے بارے میں پڑھا ہے۔ جب آپ کچھ کمہ رہے ہوتے میں اور وہ الفاظ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے 'جن کا مفہوم بھی آپ پر پورے طور پر واضح نہیں ہوتا۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ ایک غیر مرئی طاقت کے ہاتھوں ہے بس ہوں اور آپ ان الفاظ کے دو ہرانے پر مجبور ہوں۔ دو ہرانے پر مجبور ہوں۔

عاے ای افتدر کے رخ برے یردہ اٹھائے"۔ میز بھٹو کی حکومت بتدریخ تیزی کے ساتھ غیرمتحکم ہوتی چلی گئی۔ان کی مذات کاراف تیزی ہے گر رہاتھا۔ انہوں نے بری مایوی اور پریشانی کے عالم میں باتھ یاؤں مارنے شروع کئے کہ افترار کادامن ہاتھ سے چھوٹنے نہائے۔اور سای مصلحت کے ہاتھوں مجبور ہو کرجب بھی موقع ملااینے پرانے ساتھی چھوڑ کر نے ساتھی تلاش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ جولائی ہے 2 19 میں جزل ضاءالحق نے جے مسٹر بھٹو نے سینئرا فسروں کو نظرانداز کرکے پاکستان کی بری افواج کا کمانڈر انجیف مقرر کیا تھا ایک فوجی انقلاب کے ذریعے مسٹر بھٹو کی ظومت کا تختہ الٹ دیا اور پھردو سال بعد دنیا بھرکے احتجاج کے باد جو داسی جنرل ضاء الحق نے مسٹر بھٹو کو ایک ساسی مخالف کے والد کے قتل کے الزام میں ماخوذ کرکے مقدمہ عدالت کے سپرد کردیا۔ عدالت نے بیمانسی کی سزا سائی۔ اس فیلے كے خلاف عالم گيرصد ائے احتجاج بلند ہوئی اور اکناف عالم میں احتجاج كاليك شور بماہو گیا۔عام تاثر نہی تھاکہ سزائے موت کاعد التی فیصلہ مبی برانصاف نہیں بلکہ بیہ ایک سیای فیصلہ ہے اور سیاسی مصلحتوں اور ضرور توں کا مرہون منت ہے۔ تاہم جمل نبیاء الحق اس کانے کو اپنے رائے ہونانے کا کتنا ہی خواہش مند کیوں نہ اووہ مسم بھٹو کو شختہ دار پر افکانے کی جرات جھی نہیں کر سکے گا۔ یہ کسی کے وہم للنامين بھي نہيں تھا كہ اس سزاير عمل در آمد بھي ہو گا۔ دوسال بيت يج سے تَنَا اونْ لُو شَى - با ہر ابھی تاریکی جہائی ہوئی تھی کہ احضرت) ظیفہ راکع کی الإلك أكل كل كل و فرمات بين

" بی شدت سے احساس ہوااور مین کی طرح یہ احساس میرے بیٹے میں گڑ کیا جیسے کوئی حادث ہو گیا ہو۔ میں بیداری کے عالم میں بستر پر لیٹا ہوا تھا یہاں تک کہ میر ہے بستر ہے اٹھنے
اور تنجد اور فجر کی نماز کا وقت ہوگیا۔ میں عموماً منج کے وقت
ریڈ یو پر خبریں سننے کاعادی نہیں ہوں لیکن خلاف معمول آخ
کے دن میں نے ریڈ یو کابٹن دبایا پہلی ہی خبر جو میں نے سی وہ
یہ تھی کہ مسٹر بھٹو کو بھانسی دے دی گئی "۔

ہے تھی کہ مسٹر بھٹو کو بھانسی دے دی گئی "۔

#### 14

### خداتعالی ہے ہدایت یافتہ

(حفزت) چوہدری محمد ظفر اللہ خاں مجلس انتخاب کے آخری رکن تھے جو مجلس کے اس تاریخی اجلاس میں شرکت کے لئے معجد مبارک میں پنجے سیہ معجد رہوں کے وسط میں قصر خلافت کے بہلو میں واقع ہے ۔ معجد کے جاروں طرف وس ایکڑ کے لگ بھگ ایک و سبجے میدان ہے ۔ آج کے دن وس جون ۱۹۸۲ء کو یوں لگا تھا جسے ربوہ کی ساری آبادی جو پینتالیس ہزار نفوس پر مشممل تھی اپنے گھریار کھا چھوڑ کر معجد کی طرف انڈ کر خلافت رابعہ کے انتخاب کی کارروائی کو نزدیک سے مشاہرہ کرنے گئے ہے قرار ہو کر آئی ہو۔

ملاده ازیں پندرہ بزارے زیادہ احمدی حضرات بیرون ربوہ سے آکر اس اجماع بیرون ربوہ سے آگر اس اجماع بین شامل ہو گئے تھے۔ ہونہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان 'برطانیہ 'امریکہ ' لینڈا' جرمنی 'فرانس ' بالینڈ' نائیجیریا' سیرالیون' گیمبیا' ملائشیا اور ان تمام دیگر ملائک ہماں جمال جمال احمدی آباد ہیں (حضرت) خلیفہ خالث کے وصال کی خبر شختے ملائک ہماں احمدی آباد ہیں (حضرت) خلیفہ خالث کے وصال کی خبر شختے

بی بعبات تمام بے آبانہ کچے چلے آئے تھے۔ مشرقی اور مغربی افریقہ ہے آب والے یہ مہمان مندو بین اپنا اپنا قومی لباس زیب تن کئے بھوئے تھے۔ ہر میں برطانیہ اور دیگر ممالک کے مندو بین اپنے اپنے روایتی لباس میں ملبوس تے بندوستان اور پاکستان کے لوگوں نے اپنے مخصوص سفید کرتے اور ڈھیلی ڈھالی شلواریں اور پاجامے بہن رکھے تھے۔ جھی باہم یوں تھل مل گئے تھے جھے آیک بی خاندان کے افراد بول۔

ادھرگری بھی اپ عروج پر تھی۔ کوئی مشرق سے آیا ہویا مغرب ہے۔ کی فی شرق سے آیا ہویا مغرب ہے۔ کی فی شدت کے سامنے ہیں نظر آتا تھا۔ درجہ حرارت ۱۱اڈگری فارن ہائٹ کو چھو رہا تھا۔ ادھرانسانوں کاایک بھر تنظر آتا تھا۔ درجہ حرارت ۱۱اڈگری فارن ہائٹ کو چھو رہا تھا۔ ادھرانسانوں کاایک جم غفیرتھا جو اس گری میں مسجد مبارک میں جمع تھا۔ کھوے سے کھوا تھیل رہا تھا۔ لوگ گری اور جس سے نڈھال ہو کرگر رہے تھے۔ انہیں سائے میں لٹایا جارہا تھا۔ پڑوس کے مکانوں میں رہنے والے پیاسوں کو پانی پلانے کے لئے دوڑے بچل آرے تھے۔

اس جوم میں شامل بچے ہوڑھے مردو زن ہمہ تن محواتظار تھے۔ گذشتہ بھر آدھی رات کے قریب رہوہ میں بذراید ٹیلیفون اسلام آبادے یہ اندو بناک فیم موصول جو چکی تھی کہ (حضرت) خلیفہ ٹالٹ و فات پاچکے ہیں ۔ (حضرت) چو بدر لکا تھے مال کہ مقراللہ خاں کی عمراس وقت ۹۰ سال تھی۔ اس چرانہ سالی میں ان کے لئے کری کی یہ شدت ناقابل برواشت حد تلک تکلیف دہ تھی۔ وہ ان و نوں لندن میں مشیم سے اور مسجد فضل میں ہے چینی سے تفسیلی اطلاع کا انتظار کررہ سے مشمل اطلاع کا انتظار کررہ سے مسلل اطلاع کا انتظار کررہ بھی مسلل اطلاع کا انتظار کررہ بھی مسلل منز میں ہے جینی سے تفسیلی اطلاع کا انتظار کررہ بھی مسلل منز میں ہے۔ آپ بذراید ہوائی جہانہ پہلے اسلام آباد پنچ اور ایرالاقت

جال ان کوربوہ لے جانے کے لئے ایک کار انزیورٹ پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ودران سفرانہوں نے کچھے بھی تو نہیں کھایا تھا۔ گیسٹ ہاؤیں میں جہاں وہ آن كرك تن ساده روني اور شورب ان كي ظدمت بين چيش كيا كيا-اس انتاء مين بیاہزادہ مرزاطا ہراحمہ بھی پہنچ گئے۔انہوں نے بھی کچھ کھایا بیا نہیں تھا۔وہ بھی اں مخترے مانعنر میں شامل ہو گئے اور چند ایک لقمے لینے کے بعد آپ محد میں تریف لے گئے ، بعد میں چوہدری محمہ ظفراللہ خال بھی رضاکاروں کی تمرانی میں آبت آبت این بھیڑ میں رات تلاش کرتے ہوئے محد کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے انتظار میں مسجد کا صدر دروازہ اب تک کھلا رکھا گیا تھا۔ ان کی تشریف آدری کے بعد دروازہ بند کردیا کیااور تین پسرے دار ڈیوٹی پر کھڑے ہو گئے تاک لاَنَا فِيرِ مَعْلَقَ فَحْصَ اندروا خل نه ہو سکے ۔ یہ تاریخ ساز لیجہ تھا۔ جماعت احمد یہ کی اللانت رابعه كاانتخاب شروع بونے والانتقا- (حضرت) چوبدري محمد ظفرالله خال و ب ے آخریں داخل ہوئے تھے مجد کی آخری صف میں یوے ہوئے المآباك ورمیان ایک كری پر میند گئے - كری ان كی بیران سال كے احرام بین افی فی تھی۔ ساری معجد میں اس کری کے علاوہ سرف ایک اور کری تھی جس الما جزاره مرزام بالرك احمد تشريف فرما تتى - دورتماعت اجمديد كالبيروني مشول سالپاری تے اور ہما عداحر یا عبد یداروں بیں ب عنز ہونے کی ازے جلی اتھاب کے اس اجلاس کی میدارے کے قرائش مراتجام دے

مالا او من المياد كسال فريكفرت (يرمن الكنادوسة في المعرف الميان الميان و الميان الميان الميان الميان و الميان الميان و الميان الميان و الميان الميان و المي

المارك عن موجود تقد النبي سي خليفه كالتحاب كرناها. منعب خلافت موروثی منعب نہیں ہے جماعت اجمدید کے کی ایک قرر) ظیفہ متنب کیا جا سکتا ہے۔ غالب امکان تر میں قباکہ متنب کیا جانے والا ظیفہ رواد انبی ۸ مه طاخرار اکین میں ہے ایک ہوگا۔ میں دولوگ تھے جنیں ان کی کلمان خدمات اب واغ زندگی اور یا گیزه کردار کی دج سے مجلس احماب کی رکیت کی معادت حاصل ہوئی تھی۔ ان میں دنیا کے کوئے کوئے سے ملکون مظلموں الدو شہوں کے امراء اسابق امراء 'جماعتی تنظیموں میں بعض مرات پر فائز عمد عالہ ا ایے میلغین جوپاکستان ہے باہر سمی بھی ملک میں کم از کم ایک سال کے لئے گا ك قرائض مرانجام دے يح تے اور پر حسرت كى موجود كے وہ سحاب بواب تك ذنده سلامت سي جمي اي اجلاس بين شامل تتح - صرف الني كو حق ول وی حاصل تھا۔ ان سب نے بید حلف اٹھایا تھاکہ "مہم مکمل اور فیرمشروط طوری ( معزت) احمد کو صدق دل ہے میں موعود اور امام مهدی مانے ہیں۔ انہیں النا نی تشکیم کرتے ہیں اور ان کی جانشین خلافت احمہ یہ بر غیر متزلزل بقین ایجے ہیں۔"حلف کے الفاظ یہ تھے۔

"میں اللہ تعالیٰ کو حاضرنا ظرجان کر اعلان کر آا ہوں کہ میں خلافت احمریہ کا قائل ہوں اور سمی ایسے محض کو دوٹ نہیں دوں گا جو جماعت مبایعین میں سے خارج کیا گیا ہویا اس کا تعلق احمدیت یا خلافت احمدیہ سے مخالفین سے ثابت ہو۔"

مجلس انتخاب کے ہرر کن کو ایک تحریری سر فیقلیٹ دیا جاتا ہے جس کا با قاعدہ تجدید ہوتی رہتی ہے۔ مسجد کے گیٹ پر موجود محافظ ای سر فیقلیٹ کا پیکٹ کررہے تھے۔ سرمیفکیٹ کی تصدیق کے بعد ہی اراکین کو مبجد کے اندر رافل ہونے کی اجازت تھی۔

رمزت طیفہ ٹائی پر ہونے والے قاتلانہ جملے کے بعد و ممبر 1901ء ہیں انتاب خلافت کے قواعد و ضوابط و ضع کئے گئے تھے۔ مقصدان قواعد کا یہ تھا کہ ظیفہ وقت کی وفات کے بعد چھتیں گھٹے کے اندر اندر نئے ظیفہ کا انتخاب عمل ظیفہ وقت کی وفات کے بعد چھتیں گھٹے کے اندر اندر نئے طیفہ کا انتخاب عمل ہیں آجائے۔ قطع نظر اس کے کہ مجلس انتخاب کے کل اراکیین موقع پر موجود ہوں یانہ ہوں۔ نئے خلیفہ کا انتخاب ، میرصورت کرلیا جائے کیونکہ امام کے بغیر ہمات کے وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر معمولی صورت حال ہیانہ ہواد رکوئی مجبوری نہ ہو جیساکہ اب کی بار ہواتو انتخاب کو حسب قواعد تین بیانہ ہواد رکوئی موجود کے لئے موخر بھی کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مجلس انتخاب کے کسی بھی رکن کے لئے ربوہ پہنچنے کے لئے تین دن کی معملت ایک معقول و قفہ ہے۔

(عفرت) میں موعود نے اعلاق فرمایا تھا کہ انہیں الماماً بتایا گیا ہے کہ ان کی رفات کی گوڑی قریب آ چکی ہے اور وہ کسی بھی لیجے اس دار فانی ہے کوچ کر کئے بنا۔ انہوں نے تفصیل ہے اس امریز زور دیا کہ ان کے آسانی مشن کی جمیل کے لئے ان کے آسانی مشن کی جمیل کے لئے ان کے آمانی مشن کی جمیل کے لئے ان کے قائم مقام خلفاء کاوجو دکتنا ضروری اور لا بدی ہے۔

انہوں نے فرمایا کہ خداتھائی نے مجھے تسلی دی ہے کہ میری وفات نہیں ہوگی خب تک میری بہت می پیش گوئیاں پوری نہ ہوجا نمیں اور خدمت اسلام کے شخصی سالگ نے ہوئے پو دوں کو پچل لگنا شروع نہ ہوجا نمیں و

اگرچہ دوروقت موجو وابھی نہیں آیا تھا لیکن اللہ تعالی نے انہیں بتادیا تھا کہ دہ اللہ کے لئے تیار رہیں - چنانچہ ان کے مغوضہ فرا نفن میں ایک یہ فرخ بھی شاف تلک دوالی راہیں ہموار کرجا تمیں جن پر چل کران کے جانفین النا کے مشن کو پایہ محیل تک پہنچا عیں-انہوں نے فرمایا:

"الله تعالیٰ اس سلسلے کو برکت دے گا۔ اور اے عظیم کامیابیوں سے نوازے گا۔"

ہمیابیوں سے دورہے ہے۔
"بیہ سلسلہ بوھے گااور پھلے گااور پھولے گا۔"
"کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں ذمین پر
اتریں گی۔ کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں
آ جا تمیں گی اور پھھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی اور وہ اس
سلسلہ کو یوری ترقی دے گا۔ کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ

مير \_ العد - "

انہوں نے ایک دستادیز میں جو "الوصیت" کے نام سے مشہور ہوئی لکھاکہ، ترقیات فور اظاہر نہیں ہوں گی۔ یوں محسوس ہو گاجیسے میری بے وقت وفات اللہ ہو۔الٹی کاموں کایہ ایک منفردانداز ہے۔

ارش مقدس کی طرف جاتے ہوئے (حضرت) موئی (علیہ السلام) رائے فا یں وفات پاگئے اور اپنے بیرد کاروں کو بلکتا چھوڑ گئے جو اپنے آپ کو ہارد مددگار پاکر صحرا میں چالیس دن تک خون کے آنسو روتے رہے ۔ یکی کچھ ہوٹا میں کے ساتھ ہوا۔ان کی مفروضہ وفات کے بعد ان کے بیرد کار منتشر ہوگئے اللہ ان کے سب سے وفادار حوار کی پطرس نے ان پر لعنت بھیجی۔

جب بانی اسلام (حضرت) مجمد (مصطفیٰ ما آن این و فات ہوئی تو آپ کے گا متبعین نے اسلام سے روگر دانی کار استہ اختیار کر لیا۔ مگر اس دقت ند الافعالیٰ الله ایک دد سرانشان خلا ہر کیا جس ہے اس کی قدرت بردی شان سے خلا ہر ہوئی الله نے (حضرت) ابو بکر کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ تا کہ وہ طابت کر دیں کے عالم نے قرآن میں جو وعدہ کیا تھاوہ سچا تھا۔ اور وہ اس ند بب کو جے اس نے ان کے لئے پند کیا تھا تمکنت بخشے گااور خوف کی حالت کو امن اور مکینت ہے برل دیے گئے پند کیا تھا تمکنت برل دیے گئے۔ پنانچہ میں مجھ (حضرت) مسیح موعود (علیہ السلام) کے ساتھ ہوا۔ آپ نے الملان کیا:

"میں غدائی طرف ہے ایک قدرت کے رتگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجو د ہوں گے جو دو سری قدرت کامظیر ہوں گے سو تم خدا کی قدرت ٹانی کے انظار میں انکھے ہو کرد عاکرتے رہو اور جاہے کہ ہرایک صالحین کی جماعت ہرایک ملک میں اکٹے ہوکر وعامیں لگیں رہیں تا دو سری قدرت آسان سے نازل ہواور تنہیں د کھادے کہ تمھار اخد الیا قادر خداہے۔" "اور جائے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خد اتعالیٰ چاہتا ہے کہ اُن تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں مِن آباد بن - کیابور ب اور کیاایشیاان سب کوجو نیک فطرت المختربين تؤحيدكي طرف تحينج اورايئة بندون كودين واحدير الع كرے - يمي خد انعالي كامتصد ب جس كے لئے ميں دنيا جي بيجاليا- سوتم اس مقصد کی پیردی کرد مکرخری اور اخلاق اور الماؤل يازورون = "

الشرت المسيح مو اور الليه السلام الله يجي بنايا كه الناسك ميانشين كونتنج سفاطرين كاركيادو كارفرمايا:

" ایے لوگوں کا مختاب مومنوں کے انقاق رائے میر ہوج ہیں جس فخض کی نبت چالیس مو من افغاق کریں گے کہ وہ اس بات كال أن ب كريرے نام ير لوگوں سے ربعت لے دوروت لين كامجاز ہو گا-اور جائے كه دوائے شكل دو مرون ك لئ نمونه بناو ع - فيدائ مجي خروى ب كه يل غرى بماعت کے لئے تیری بی ذریت سے ایک مخض کو قائم کروں گا-اوراس کوائے قرب اوروجی سے مخصوص کروں گااور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرنے گااور بہت سے لوگ جاتی کو قبول کریں گے۔ سو اُن دنوں کے منتظرر ہو اور حمیں یاد رے کہ ہرایک کی شاخت اس کے وقت میں ہوتی ہے اور قبل از د قت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان د کھائی دے یا بعض د حو کادینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض تھیرے جيهاكه قبل ازوقت ايك كإلل إنسان منخ والانجحي پيٺ بين صرف ایک نطفه یا علقه او تا ب " -

سلع کاوہ ہینام ایک بار پھرد ہرایا گیا جس ہے ان کی تصانیف اور ساری ن<sup>یمگا</sup> عبارت ہے فرمایا :

"کینہ وری سے پر بیز کرد اور بنی نوع سے مجی بمد ردی کے ساتھ پیش آؤ۔ ہرا یک راہ نیکی کی اختیار کرد۔ نہ معلوم مس راہ سے تم قبول کئے جاؤ"۔

۱۹۸۲ء میں منعقد ہونے والی مجلس انتخاب کے ایک سواڑ تالیس اراکیں ربوہ پہنچ بچکے بیٹے اور اب مسجد مبارک میں با قاعد گی کے ساتھ گروپ وارود ا

ではからとしてことがでしてうかり موليلي اللام) كا سحاب تق مير صدر الجن الدي كاد الين تفيوك يان الب عدا على اداره بالعالم على الماره بالعال على الحالات المركم عنول عاد آئین تے. ہی مجت اور یا تکت کی فضایں ایک دو سرے کے ساتھ کمل ことがきによりにないるからないしりからきというから تمي ايك كومنعب خلافت كے لئے متحب كيا جاسكا تقا. كارروائي شروع موتى تو مدراجان ساجزاه مرزامبارک احمد حاضرین مجلس سے بوں تفاطب ہوئے: "احیاب کرام اید بحث و تحیص کاموقع نمیں ہے۔ ی کی کے حق میں یا خلاف تقاریر ہوں گی- ہم یمال ایک مقدس فرض کی اوالیکی کے انتہے ہوئے ہیں اور دہ ہے ع ظیفہ کا اعلاب ہم یقین رکھتے ہیں کہ خداتعالی اس موقع پر ہماری رہنمائی فرمائے گا. اس لئے ہم بے کار بحث میں وقت شائع نہیں کریں گے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس مخص کانام تجویز کریں جو آپ کے مزدیک خلیفہ بنے کا

مدر مجلس کے ان کلمات کے بعد ایک اضطراب اور بے قراری کی می کیفیت پیدا ہوگئی (حضرت) چوہدری محمد ظفر اللہ خان اس جوش وجذبہ اور الن مختل فی خان اس جوش وجذبہ اور الن مختل فی خان کے فیر کا برے واضح الفاظ میں ذکر کرتے ہیں جن سے مسجد مبارک میں موہوں حاضرین مجلس دو جار تھے۔ انہوں نے اس نا قابل برداشت گری کا ذکر بھی کیا ہے جو مجد کی چھت کے نیچ جلچلاتی و هوپ سے محفوظ اور نسبتاً کم گرم ماحول کی بیاج جو مجد کی چھت کے نیچ جلچلاتی و هوپ سے محفوظ اور نسبتاً کم گرم ماحول کی بیائی کی ان محل کی بیائی کر دہی تھی۔ چوہدری ظفر اللہ خان شروع ہی سے و بیلے کئی بھی ان کر دہی تھی۔ چوہدری ظفر اللہ خان شروع ہی سے و بیلے میں کر دہی تھی۔ چوہدری ظفر اللہ خان شروع ہی سے و بیلے میں کر دہی تھی۔ چوہدری ظفر اللہ خان شروع ہی سے و بیلے میں کر دہی تھی۔ چوہدری ظفر اللہ خان شروع ہی سے و بیلے میں کہ دیا

یکے اور چھریے بدن کے ہالک تھے اور گری کے باعث توان کا جم اور گر شرور اور دبلا ہوچکا تھا۔ انہوں نے ایک ہلکا ساکر تہ اور بنیان اور و حیلی و ملا شلوار پہنی ہوئی تھی۔ بید جسم ہے پانی کی طرح بہد رہاتھا اور ان کے کپڑے یوں جیگ رہے تھے جیسے کسی نے ان بر پانی کی بھری ہوئی بالٹی انڈیل دی ہو۔ دوٹ وینے کے لئے ہاتھ کھڑا کرنا کانی تھا۔ پچھ اراکین ووٹوں کی گفتی کے لئے متعین کے جاچکے تھے۔ کارروائی یوں شروع ہوئی۔

صدر مجلی: انتخاب کے لئے نام تجویز کریں فور ا قریباً بچاس آدازیں

بيك وقت بلند ہو كيں-

صدر مجلس: کوئی اور نام تجویز کریں میلے کی طرح ایک اور نام تجویز کیا

صدر مجلس: كونى اورنام تجويز كريس پھرايك اورنام تجويز كياگيا-

صدر مجلس: كوئى اور نام تجويز كرين 'اب كى بارسب خاموش رى ادر

کوئی نام تجویز نہیں کیا گیا منتخب ہونے والاخلیفہ انہی تمن می

ے ایک ہوگا۔

معنرات مزید رائے شاری کی ضرورت نہیں. ۱۳۸۰ <sup>اگ</sup>

صدر مجلس :

صدر مجلس:

دہندگان میں ہے ۱۳۰ نے (حضرت) صاجزادہ مرزاطا ہراحمہ کے حق میں رائے دی ہے اب جماعت احمدیہ کے نئے خلیفہ (حضرت) مرزاطا ہراحمہ ہیں۔

اں پر مبارک باد کا ایک شور بلند ہوا۔ جوش اور جذبے کا عجیب عالم تھا۔ یوں لگنا تھا جیسے بجلی کی ایک لمر دوڑ گئی ہو' اس پر

(حفزت)مرزاطا ہراحد کھڑے ہوئے۔مسجد میں مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ آپ نے طف اٹھایا۔ یہ وہ طف تھاجس نے ان کے وجود اور مقام کو یکسر بدل کرر کھ را اب دہ ایک کروڑ انسانوں کے لئے پہلے کی طرح کے عام انسان نہیں رہے تھے ما جزاده مرزاطا ہراحمہ اب خدا کا ایک مقبول اور محبوب بندہ بن چکے تھے۔ آپیا بدہ جس کی وعائمیں خدا (تعالیٰ) برے ہی بیارے سنتا ہے اور انسیس شرف قبولیت بخشاہ- وہ اب نجات کاراستہ د کھانے پر ہی مامور نہیں کئے جاچکے تھے بكه وه اب رائے كى روشنى اور نور كامينار بھى بن چكے تھے -وه اب عام بيارول اور قریب المرگ مریضوں کے لئے صرف تسلی اور تسکین کاباعث ہی نہیں ہوں کے بلکہ اگر مشیت ایز دی جاہے تو ان کی شفایا بی کا ذریعہ بھی ثابت ہوں گے۔ مند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اب وہ پہلے ہے ایک عام فرد نہیں رہے تھے۔ اب خدا (تعالی) قدم قدم پر ان کی را ہنمائی فرمائے گا'انہیں ہر فیصلہ کن مرحلے پر تح نیلے کی تونیق دے گااور اگر مجھی ان سے بظاہر غلط فیصلہ بھی ہو جائے تو غدا تمالی اب تصرف سے اس نصلے کو انجام کار سیج فیصلے میں بدل دے گا۔جب ان الم المالياك التاب ظانت كرموقع ير آب كرجذيات كيا تف الواحرت عليقه راك في عوا كا يتاليا:

" بم او کول کو شعوری طور پر موقع کی ابیت اور نزاکت

کاشدت سے احساس تھا۔ ہم یہ نہیں سوج رہے تھے کہ کون
س کانام تجویز کررہا ہے۔ ہم از کم اپنے متعلق تو میں وثوق
سے کہ سکتا ہوں کہ میرے دل میں تو قطعاً ایسا کوئی خیال
نہیں تھا، میں کیے بتاؤں کہ جب ابتداء ہی میں میرانام تجویز
ہوا تو مجھے کتنی شدید گھراہٹ ہوئی اور میں کتنا فکر مندہوا۔
میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے سوچنا چھوڑ دیا۔
میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے سوچنا چھوڑ دیا۔

جہاں تک میری اپنی رائے کا تعلق ہے تو میرے ذہن
میں تو صرف ایک نام تھا اور وہ نام (صاجزدہ) مرزامبارک
احمہ کاتھا۔ وہ میرے بڑے بھائی تھے 'وہ مجھ سے عمر میں بھی
خاصے بڑے تھے۔ ان کا تجربہ تھا اور میری نسبت زیادہ اہم
عمدوں پر کام کر کچے تھے جماعت بھر میں ان کا نام ادب اور
احترام سے لیا جا تا تھا۔ میرے نزدیک وہی خلیفہ بننے کے اہل
تھے اور پھر ا چانک خلافت کی عظیم ذمہ داری کا بار میرے
شانوں پر آن پڑا اور مشیت خد اوندی نے مجھے خلیفہ بنادیا"۔
شانوں پر آن پڑا اور مشیت خد اوندی نے مجھے خلیفہ بنادیا"۔

(حضرت) خلیفہ رائع نے اپنے نئے منصب کا حلف اردو زبان میں اتھایا طف کے الفاظ میں ہے' طف کے الفاظ میہ بھے' طف کے الفاظ میہ بھے ' سمیں انٹد تعالی کو حاضرونا ظرجان کر کہتا ہوں کہ میں خلافت احمریہ پر ایمان لا تا ہوں اور میں ان لوگوں کو جو خلاف احمریہ پر ایمان لا تا ہوں اور میں ان لوگوں کو جو خلاف ہیں باطل پر سمجھتا ہوں اور میں خلافت احمریہ کو خلاف ہیں باطل پر سمجھتا ہوں اور میں خلافت احمریہ کو قیامت تک جاری رکھنے کے لئے ہوری خلاف

کوشش کردں گااور اسلام کی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لئے انتمائی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور میں ہر غریب اور امیرا تھ کی حقوق کا خیال رکھوں گااور قرآن شریف اور حدیث کے علوم کی ترویج کے لئے جماعت کے مردوں اور عورتوں میں ذاتی طور پر بھی اور اجماعی طور پر بھی کوشاں رہوں گا۔"

طف کے بعد (حضرت) خلیفہ رالع نے اعلان کیا کہ اب بیعت لی جائے گی اور زمایا:"اس مقصد کے لئے میری خواہش ہے کہ (حضرت) مسیح موعود (علیہ السلام) کے کسی متاز صحابی کاہاتھ میرے ہاتھ پر ہو"۔

یہ کہ کر (حفرت) خلیفہ رابع نے (حضرت) چوہدری محمد ظفراللہ خال کی طرف اشارہ کیا جو دور مسجد کی آخری صف میں جو توں کے در میان کری پر بیٹھے ہوئے تھے (حضرت) چوہدری صاحب اتنے فاصلے سے (حضرت) خلیفہ رابع کی اداز تونہ من سکے لیکن لوگ فور آ بیجھے سمٹ گئے اور محرّم چوہدری صاحب کے اداز تونہ من سکے لیکن لوگ فور آ بیجھے سمٹ گئے اور محرّم چوہدری صاحب کے لئے داستہ بنادیا گیا اور اخبیں بعجامت تمام ہاتھوں ہاتھ اگلی صف تک پہنچادیا گیا راستہ بنادیا گیا اور اخبین سمارا بھی دیا تاکہ گرنے نہ پاکیں، بعد میں راستے میں حاضرین نے اخبین سمارا بھی دیا تاکہ گرنے نہ پاکیں، بعد میں اعظرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ اس جوم اور اعظرت چوہدری می کیاؤں تلے آکر کھلا گیا اور مین ہو کررہ گیا۔

مربوط ملسلہ قائم ہو گیا۔ مجلس اجتاب کے ۸سماار اکین نے بیک وقت احترے خلیفہ رائع سے بیت کاعمد باندھا شدت جذبات سے (حضرت) چوہدری و ظفرالله خال کی آواز گانپ رہی تھی۔الفاظ بمشکل منہ سے نکل رہے تھے۔ ان ی کھ الی تھی۔ بیت کے الفاظ جنہیں وہ وہرار ہے تھے یہ وہ الفاظ ہی ، انہوں نے (حضرت) میں موعود (علیہ السلام) کی بیعت کا قرار کرتے وقت د ہرائے تھے۔ اور (حضرت) مولوی نور الدین ( پیاٹین ) خلیفہ اول - (حضرت) مزا بشيرالدين محمود احمد خليفه ثاني "اور (حضرت حافظ) مرزانا صراحمه خليفه ثالث كي بیعت کرتے وقت کے تھے۔ (حضرت) چوہدری ظفراللہ خان نے بعدیس کما: " خدا کا مجھ پر کتنابردا احسان ہے کہ میں نے (حضرت) کی موعود (علیہ السلام) کا زمانہ پایا اور پھراس نے مجھے اتن زندگی دی کہ (حضرت) میج موعود کے حیار خلفاء کا زمانہ دیکھوں اور ان جاروں ہستیوں کاان آنکھوں سے مشاہرہ کروں-یقینا سے خداتعالی کی طرف ہے ایک بہت برداانعام نے"۔ بعت کے لفظی معنی ہیں " بک جانا" چنانچہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہواک بیت کرنے والوں نے برضاو رغبت اپنی جان 'ایمان اور مستقبل کو خلیفہ دت ك ذريع الله التعالي كم حضور چيش كرديا " آج سے خليف وقت كى بلكى مى خواتش بھی ان کے لئے تھم کا درجہ رکھے گی 'بیعت کے وہ الفاظ جوچوہدری محمہ ظفراللہ خان اور مجلس انتخاب کے جملہ اراکین نے بیک آواز دہرائے 'یہ تھے أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا ضَرِيْكُ لَهُ وَاشْهَا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وُورُسُولُهُ

آ الله الله الله الله الله وعد الله وعد الله الله وعد الله الله وعد الله والله والل

اَ مُنْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدُهُ لَا صَرِيْكُ لَلَّهُ وَحُدُهُ لَا صَرِيْكُ لَلَّهُ وَحُدُهُ لَا صَرِيْكُ لَلَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللّ

میں آج طاہر کے ہاتھ پر بیت کرکے مللہ اجمدید میں واخل ہوتا ہول اور این تمام پچیلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ بھی ہر متم کے گناہوں سے بیخے کی کوشش كر مار دول كانشرك نهيل كرول كا-بد ظني نهيل كرول كا-غیبت نہیں کروں گا۔ کسی کو بھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ دین کو دنیایر مقدم رکھوں گا-اسلام کے سب مکموں پر عمل کرنے ي كوشش كرنا رجول كا- قرآن كريم 'احاديث نبويه اور كت مي موعود كي يوصفي وهائ منف سان بين كوشال ر ہوں گا۔جو نیک کام آپ بتائیں گے ان میں ہر طرح آپ کا فرمانبردار ربول كا- آنخضرت ( منتيل ) كو حاتم التبين یقین کروں گا اور (حضرت) مسیح موعود کے سب دعاوی پر ایمان رکھوں گا۔

ٱشتَعْفِرُ اللهُ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْ ِ وَٱتُوبُ اِلْنَهِ ٱشتَعْفِرُ اللهُ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْ ِ وَٱلْمُوبُ اِلْنَهِ الشَّعْفِرُ اللهُ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْ ٍ وَٱلْمُوبُ اِلْنِهِ وَبِي إِبِيْ طَلَقْتُ اللهُ رَبِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْ ٍ وَٱلْمُوبُ النَّهِ وَبِي إِبِيْنَ طَلَقْتُ نَشْسِنْ وَاعْتَوْتُ بِذَنْشِنْ فَاغْفِرْلِیْ ذَنُوْمِیْ فَاثْهُ لَایَعْفِرُالذَّنُوْبَاللَّانَتُ. لَایَعْفِرُالذَّنُوْبَاللَّانَتُ.

ائے میرے رب! میں نے اپی جان پر ظلم کیااور اپنے گناہوں کا قرار کر تاہوں۔ تو میرے گناہ بخش کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والانہیں! آمین!"

مبحد کے باہر ہجوم بے تابی ہے نیصلے کا منتظر تھا۔ مسجد کے اندر بیعت شرورا یوئی توباہر بھی فور آہی اندازہ ہو گیا کہ خلافت کا انتخاب ہو چکا۔ اس پر ایک شور بلند ہواجس کی گونج مسجد کے باہر تک سنی جا سکتی تھی۔

اب مبحد کے تین دروازے کھول دیئے گئے تھے 'انسانوں کا ایک بے قرار سیاب ہمرہ داروں کو پیچھے دھکیاتا ہوا مبحد کے اندر داخل ہوگیا۔ تمام زبانوں پر ایک بی نام تھااوروہ (حضرت) خلیفہ رابع کانام تھاجے ببانگ بلند چلاچلا کر دہرایا جارہا تھا۔ نعروں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہر شخص نے نتنب شدہ خلیفہ کی بیعت کرنے کے لئے بے تاب تھا۔ لوگوں نے ابنی پگڑیاں کھول کر پیچیلادی تھیں تاکہ ان کے ذریعہ زیادہ لوگوں کار ابطہ اپنے امام اور روحانی پیٹوا کے لئے ہے تاب تھا۔ کو کون خد اتعالی نے ان کے لئے بیا جہادئی تھیں تاکہ ان کے ذریعہ زیادہ لوگوں کار ابطہ اپنے امام اور روحانی پیٹوا سے تائم ہوجائے۔ وہ امام اور پیٹوا جے آج کے دن خد اتعالی نے ان کے لئے بیان ایک لئے بیانہ نے ان کے لئے بیانہ بیٹوا ہے۔

(مخرت) ظیفہ رائع لوگوں سے مسلس بیعت لے رہے تھے۔ انہوں کے کھال کا معمولی کا فیلی پہنی ہوئی تھی جے عرف عام میں جناح کیپ کماجا آہے ۔ بانی پائستان قائد المظم محمد علی جناح بھی ای تشم کی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اسٹے ٹیک ایک اور نعرو بلند ہوا۔

ایک صاحب سنری کلاوی بند می ہوئی ایک پکڑی لے آئے اب پہ پلاگلا

علائے احمیت کا روائی لیاس بن چکی ہے۔ احضرت) خلیفہ رائع نے عجیب رودگاور وارفتگی کے عالم میں پکڑی کو سرپر رکھ لیا اور بدستور بیعت کا عمد لیتے رہے .

رو کھنے مسلسل بیعت لینے کے بعد (حضرت) خلیف رائع نے حاضرین کو جائے کا اجازت وے دی اور اعلان کیا کہ پانچ بیجے شام (حضرت) خلیف خالت کی فماز جائے گی اس لئے سب لوگ بہشتی مقبرے میں پہنچ جائیں اور فماز جازو میں اوائیگی کے لئے صفیں درست کرلیں۔ اس اعلان کے بعد (حضرت) خلیفہ رائع خووا نبی رہائش گاو پر واپس آگئے۔ جمال انہیں اپنی بیگم اور دیگر رشتہ طیفہ رائع خووا نبی رہائش گاو پر واپس آگئے۔ جمال انہیں اپنی بیگم اور دیگر رشتہ وارول کی بیعت آپنی تھی۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنی حقیقی بچو پھی احضرت میدواات الحفیظ بیگم کی بیعت لی۔

العنرت المسيح مو تودكی اولاد میں ہے وہی تھیں جو اب تک زندہ موجود تھے ، بیت کرنے ہے بہلے ان کی ہزرگ چو پھی نے احضرت اخلیفہ رالع کے اللہ کی ہزرگ چو پھی نے احضرت اخلیفہ رالع کے اللہ اللہ اتھ کی تیسری انگی میں دہ انگو تھی پسنائی جو اب خلافت احمہ یہ کی علامت من چھی تھی انگو تھی کے تلامت کی خلامت من چھی انگو تھی کے تلینے پر (حضرت) مسیح مو تووزتے کچھ الفاظ کندہ کروائے تھے اور دہ الفاظ یہ تھے۔

اَلْتِ اللهُ يَعَادِ عَتْدُهُ الله الله النافة الني الله الله النافة الله النافة الله النافة الله النافة الله الله الله الله الله الله الله

ماہرین قلب بھی مشورے کے لئے بلوائے گئے تتے میوں لگنا تھاکہ (معزت اللَّمَا عَلَمُ اللَّمَا عَلَمُ اللَّمَا عَلَم ثالث صحت یاب ہوجا تمیں گے۔ لیکن وفات کی صبح ان کی حالت اچانکہ مرز تشویش ناک ہو گئی

ان کے اہل خانہ یعنی ان کی بیکم - تین بیٹے اور دو بیٹیاں جو آپ کوول کادورہ یزنے کے وقت سے اسلام آبادیس تھرے ہوئے تھے اب ان کے استرعلالت کے كروجع تخطيء صاجزاوه مرزاطا مراحمه بطور ثما ئنده بهاعت احمه بيراملام آبادين موجود تنه - كياره زيج كريت اليس من ير حضرت فليف ثالث يرول كادو مراجمله مواجس = وه جانبرنه موسك او روفات يا محيه انا لله و انا اليه راجعون) وفات کی خرید رابعہ ٹیلیفون ربوہ پہنچائی گئی 'جمال سے یہ خرونا کے تمام ممالک کوروانہ کردی گئی تاکہ مجلس انتخاب کے اراکین ربوہ پہنچ کرنے خلینہ لا انتخاب كرين مجود حضرت إخليف والث كي نماز جنازه يرصائ المعضرت اظلف والث كى ميت كو من جار بح اسلام آبادے اٹھايا گيااور ٢٢٥ ميل دور ربوه ين دى بح دن سے ذرا پہلے پنچایا گیا۔ سوگواروں کی ایک طومل قطار بھی جو تخیناً پاغ ميل لبي تقى - (حفرت) خليف الت كى ربائش كاه سے لے كرايك بل كما أاوا طويل اورلامتاي سلسله تخاجوا تنادور دورتك يجيلا مواخماكه اس كاسراذ حوغذا مختل قاء

ابھی جنازہ ربوہ پہنچ آوھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ (حفرت) فلیفہ ٹالٹ کے آخری دیدارے مشرف ہونے کے لئے سوگواروں نے ایک ایک کرے آپ کے جمعہ خاکی کے پاس سے گزر ناشروع کیا۔ سب کے دل شدت غم سے پارہ پارہ جورہ بھتے اور بچی بات تو سے ہے کہ آج ہروہ محفق شمکین تھا جے ایک بار (حفرت) خلیفہ ٹالٹ سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ آپ ایک نمایت ڈیوک 'مختی'

ن بدوراور ناداروں اور محرومیوں کے شکار طبقے کے لئے بروای ورور کھنے ر الدانان من كلين ان كاسب سے براسم مايد ان كا خلاص تقا- بني توع انسان كي جلائی اور بے غرض خدمات کی تڑپ ان کی زندگی کا ماحصل تھی۔ان کے شدید زن قاف بھی یہ تنکیم کرنے پر مجبور تھے کہ غدانے انہیں فیرمعمولی صلاحیتوں ے نوازاتھا. مجلس انتخاب کا اجلاس شروع ہوا تو اس وقت تک (معزت) خلیفہ والنه الإجرود مجينے والے سوگواروں کی قطار قریب الانعتام تھی۔ اب اس کی عبائے ان راستوں پر جہاں سے خلیف ٹالث کا جنازہ گزر نا تھالوگوں کے تھٹے کے تخولارویه مف بسته بورے تھے۔ای طرح بزاروں بزار کی تعداد میں لوگ بنخ مقبرے کی ملحقہ بہاڑی پر بھی جمع تھے ' نظریں ان کی بہشتی مقبرے کی طرف کی ہوئی تھیں۔مسجد کے اندر جہاں پہلے ایک ہنگامہ بریاتھااور جوش اور جذبے کا لار در دو تعاویاں اب مکمل خاموشی حیمائی ہوئی تھی 'لوگ مهربلب حیب حاب کڑے تھے۔ادھرلوگوں کا ایک سیلاب تھاجو جنازہ گاہ کی طرف روان تھا۔لوگ الزجازه اواكرنے كے لئے جمع ہورے تھے صغير درست كى جارہى تھيں -اتنے مُل اؤْدًا سِيكِرِيرِ اعلان مواكد بياڑى كى شالى جانب كھڑا ہونے كى تنجائش ہے۔ احلاها اخلف النائل كاربائش كاوك بابرجمال جنازه المحايا جاناتها بمنازع الدهادين كى معادت عاصل كرنے كے لئے لوگ ديواند وار آگے يوھ رہ في أيت كرونون ببلوؤن كرسانته لي لي بإنس مضوطي بانده مع محة نے اکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے کو کند حاوے عیں۔ جنازہ روانہ ہوا تو التعلی دورویه کوزے ہوئے لوگ بھی یاری باری جنازے کو کلا حادیث پلے معدار الارازا يك ايك كرك الاسوكوارون كر مصري آمايلا كيا- بنازه المال المالة مالة قرآن كريم كي الفالا جي ويراك جارب تق

رِاتًا لِللَّهِ وَ إِنَّ الْكِيهِ وَاجِعُونَ

جنازہ بہشتی مقبرے پہنچا' ساٹا چھایا ہوا تھا۔ جھی دم بخود تھے۔ایک ہوکا مہار طاری تھا۔اچانک لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہواکہ چو نکہ چار دیواری کے اندر جگہ کور ہے اس لئے نماز جنازہ کے بعد تدفین کے وقت صرف وہی لوگ آئیں جن کے نام لئے جارہے ہیں۔ باقی لوگ جب تک آخری اجماعی دعانہ ہوجائے ابٹاللا جگہوں پر تشریف رکھیں'

ایک اندازے کے مطابق بجاس ہزار لوگوں نے تجینزہ تکفین میں حسالہ (حضرت) خلیفہ ثالث کی سادہ اور سفید سنگ مرمر کی لوح مزار پران کانام اورالہ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کندہ کردی گئی تھی۔

جب (حضرت) خلیفہ رابع نے خاموش اجتاعی دعاکے لئے ہاتھ اٹھائے آپر طرف خاموشی طاری ہو گئی اور پھر سوگوار اسی طرح خاموش چپ چاپ آہن آہت اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔

公公公公

#### 15

# ایک پیشگو ئی جو بوری ہوئی

(صرت فلیف رابع کا تخاب ہو چکا تھا۔ ان کی مند نشینی کے بعد کی اولین صبح طوع ہونے والی تھی۔ ان کے حفاظتی عملے نے قصر فلافت کا قدم بقدم چکرلگایا۔ یہ لوگ کل اس وقت سے پہرہ دے رہے تھے جب (حضرت) فلیفہ رابع کے انتخاب کے بعد مبر مبارک کے دروازے کھول دیئے گئے تھے اور یہ اعلان کردیا گیاتھا کہ فلافت رابعہ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اکثر پہریدار نو خیز نوجوان طلباء یا پیشہ ور کہ فلافت رابعہ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اکثر پہریدار تو خیز نوجوان طلباء یا پیشہ ور کہ فلافت رابعہ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اکثر پہریدار تو خیز نوجوان مطباء یا پیشہ ور کہ فلافت رابعہ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اکثر پہریدار نو خیز نوجوان مطباء یا پیشہ ور گرائن تھے جو اس نیت سے یہاں حاضر ہوئے تھے کہ (حضرت) فلیفت المسج اور کے انتخاب کی حفاظت کے لئے پہلی رات کے پہرہ دینے کی سعادت حاصل آگاہ گرائن کے فرائفن سے انتہی طرح آگاہ گرائن ۔

کی تتم کی گڑ ہو کا ندیشہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ناخو شگوار صورت حال پیدا اور نہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ لوگ بڑے سکون اور اطمینان سے پہل پھو رے تھے. تصرخلاف میں تعمل خاموشی جھائی ہوئی تھی۔ پسرید اربھی آرمتہ آرم زیر ب تفتلو کررے تھے۔ مبع کے چھ نے چھے تھے. ظاہرے کل کے فم اور ا مرت اور شدید جذبات کے دباؤ کے بعد لوگ اب آرام اور سکون کی ٹیزم رے تھے۔

ا چانک قصر خلافت کا صدر دروازه کھلا (حضرت) خلیفہ رائع ہام تطرف لائے اور سید ہے اس جگہ گئے جہاں ان کی سائنگل پڑی ہوئی تھی انہوں سا پریداروں کو بتایا کہ وہ تحریک جدید کے دفاتر کی طرف جارہ ہیں میدین ا پریدار پریثان ہو گئے ۔ (حضرت) خلیفہ رائع نے انہیں بتایا کہ کار کی خردرت تبین ہے میں ورزش کرنی چاہتا ہوں ۔ آپ بھی ایک سائنگل اٹھالیں اور میر چھے چھے جلے آئی .

پره داروں نے تھم کی تقبیل کی لیکن اسی شام اضر حفاظت نے (حفرنہ)
خلیفہ رائع کی خدمت میں ادب سے احتجاج کرتے ہوئے عرض کمیا کہ حفودا
موال درزش کا نمیں ہے' موال حفاظت کا ہے۔ اگر پہریدار سائٹیل چلانے ٹما
مصروف ہوتو وہ حفاظت کی طرف توجہ نمیں دے سکتا۔ اگر اجازت ہوتو عرف کردں کہ اب حضور کی صحت وسلامتی اور تحفظ کے لئے ہرا تھری فکرمند میں
اورائے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔

بادل ناخواسته افسر حفاظت کی تجویز قبول کرلی گئی۔ ظاہر ہے کہ ظاہن کے فرائف کم فرائض منصی اور ذمہ داریاں اب آہستہ آہستہ پابندیاں بن کر سامنے آری تعمیل فوری تبدیلی توبیہ ہوئی کہ لوگوں کا (حضرت) خلیفہ رابع ہے بات کر فرائل انداز یکسرمدل گیا۔ ان کے بیچے تو پہلے بھی معمول کے مطابق ان کو " آپ " کہ آگا وی کا کا ستعال متروک " پھالی میں واحد حاضر کے صبعے کا استعال متروک " پھالی میں واحد حاضر کے صبعے کا استعال متروک " پھالی میں واحد حاضر کے صبعے کا استعال متروک " پھالی میں واحد حاضر کے صبعے کا استعال متروک " پھالی میں واحد حاضر کے صبعے کا استعال متروک " پھالی میں واحد حاضر کے صبعے کا استعال میں واحد حاضر کے صبعے کی واحد حاضر کے صبعے کا استعال میں واحد حاضر کے حدود کی واحد حاضر کے صبعے کا استعال میں واحد حاضر کے حدود کی واحد حاضر کے حدود کی واحد حاضر کے حدود کی واحد حدود کی واحد کی واحد کی واحد حاضر کے حدود کی واحد کی واحد

"مِن عِشْ حَشْ وَيَ مِن رِهِ جَا مَا تَعَالَ بِول لَلمَا تَعَاجِيهِ وَو جی سے نہیں بلکہ میرے منعب سے مخاطب ہول، ہب وہ جھے یات کرتے وقت اوب واحزام کے اظہار کے لئے مخصوص الفاظ استعمال كرتے تنے تو مجھے سخت كمبراہث ہوتى تھی اور یوں محسوس ہو یا تھا جسے وہ جھے سے نمیں مکسی اور ے بات کررے ہوں۔ بھی بھی تو جی جابتا تھاک مؤکر تو ديجول كدوه بكون جي عيرا فاطب تفتكو كروباب-دو بری فخصیت کاید احساس ایک عرص تک قائم ریا الیکن بند و تنج بید دو لول مخصیتی ایک دو سری میں جذب ہو کر ایک شخصیت بن کئیں جو بیک وقت الفرت اظيفة المسيح بمحى تتحى اور مرزاطا هراحمه بمحى-اگر مجلس انتخاب کے اراکین سے کوئی یو چھے کہ آپ نے (حضرت) خلیفة الم الرابع كے حق ميں رائے كيوں دى متى تووہ بقينا سوال كى سادگى اور سوال کسنے دالے کی سادہ لوجی پر جیرت سے سرطا تیں گے اور کمیں گے کہ ان کی مناسے گئے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی 'رائے ہم نے نہیں دی'ا بھا۔ اسلام کنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی 'رائے ہم نے نہیں دی'ا بھا۔

نے نہیں 'خدانے کیا'خداکے علم میں تھاکہ خلیفہ رابع کو کون کون ہی ممات وڑ ائس کی اس لئے اس نے خود انتخاب کے وقت رائے وہندگان کی رہنمائی مائی- ہمارے لئے مزید ترود کا نہ موقع تھااور شہی اس کی ضرورت۔ ليكن أيك رائ و بنده نے اپني و جوه كاخلاصه پچھاس طرح بيان كيا: " قرآن کریم اور تعلیمات اسلامی پر ان کا عبور اور تبجرعلمی 'ان کی شفقت 'محبت 'ور دمندی 'جماعت کے افراد کے ساتھ ان کا قربی رابطہ اور تعلق 'جماعت کی مشکل اور نازک گھڑیوں میں ان کی منفرداور ممتاز خدمات اور کارہائے نمایاں اور ان کی جیران کن اور عظیم قائد انه صلاحیتیں"۔ آب کواین انتخاب پر کسی قتم کاافسوس یا جیرت تو نسیس ہوئی؟ فرمایا: "افسوس تواس وقت ہو تاہے جب آپ کوانی مرضی پر اختیار حاصل ہو۔ جب آپ کی اپنی کوئی مرضی ہی نہ ہو تو افسوس یا حسرت کیسی؟ خواہش آپ کر کتے ہیں لیکن سے بھی ایک غیر متعلق می بات ب مخصوصاً میرے بارے میں اور اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوانا کہ بیر منصب خاصل کرنے کے لئے کوئی منصوبہ بنایا گیاہویا کوئی کوشش کی گئی ہو"۔ جب ان سے اصرارے یو چھاگیا کہ کیا بھی ان کے دل میں حسرت پیدا ہوگی كه كاش اشيں منتخب نه كياجا آ؟ تؤجواب ديا:

"نہیں ' یہ تجھی نہیں۔ میں ایسی ذمہ داری اور غم کو جو ایک فیصلہ میں ایسی فیمہ داری اور غم کو جو ایک فیک متصد کے لئے اٹھانا پڑے ایک انعام سمجھتا ہوں اور اس میں ایک گونہ لذت محسوس کر ما ہوں اس لئے اس

قتم کی صرت تو بھی قریب بھی نہیں پھنگی 'ہاں اس بات کا بھے شعوری طور پر یقیناً احساس ہے کہ میہ سب پچھ میرے لئے بہت بڑا چیلنج ہے۔ صرف ایک دفعہ ایک احمدی نے بیہ حرکت ضرور کی کہ اس شخص کو جو بھی مرز اطا ہراحمہ تھا آمادہ کر بے کہ اس شخص پر جو اب خلیفۃ المسیج بن چکا ہے اپنااٹر رسوخ استعال کرے۔

آپ نے فرمایا "میہ سب کھے ایک محتوب کے ذریع وقوع يذير بهوا 'خط لكھنے والے نے مجھے ياد دلايا كه اس نے رائے میرے حق میں دی تھی'اس سے میں بہت رنجدہ خاطر ہوااور مجھے غصہ بھی آیا۔ میں نے اسے جوا باتایا کہ مجھے اس اطلاع سے کوئی ولچیلی نہیں کہ آپ نے اس وقت اپنی رائے کو کس طرح استعال کیا۔ نہ ہی اس کاان واقعات ہے کوئی تعلق ہے جو اس وقت ہو رہے ہیں مگرایک بات کا تعلق ضردر ہے۔ میں مجھتا ہوں کہ آپ بچ نہیں بول رہے ہیں۔ محض لکھ دینے ہے آپ سے نہیں ہو کتے آپ کی بات کو توز مروز کراور منے کر کے پیش کرنے کی کوشش کررے یں 'آپ کی اس حرکت نے آپ کے متعلق میری حس ظنی كو تخت د حيكا لكاياب ".اى تلل مين مزيد فرايا-"ایسے انتخاب میں ذاتی جذبات کا کوئی عمل وظل نہیں او تا اگر لوگ آپ کے حق میں رائے دیے ہیں تو آپ ل ذات پر کوئی احمان نہیں کرتے۔ انہوں نے آپ کے تن یک

رائے دی تو صرف اس لئے کہ جماعت سے ان کا تعلق وفا اور اخلاص پر بہنی تھا۔ ان کے لئے اور کوئی متبادل راستہ تھائی شہیں۔ وہ اس بات پر مکلف شے کہ اپنی رائے اس شخص کے حق میں استعمال کریں جو ان کی دانست میں سب سے زیادہ تقویٰ شعار ہواور خد اے ڈرنے والا ہو'اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کارتھائی نہیں'بس سے ہمار اانداز فکراور عقیدہ' یکی وجہ ہے کہ سے بات بالکل غیر متعلق ہو کر رہ جاتی ہے کہ رہ بات کے حق میں رائے دی اور کس نے نہیں کی در کے حق میں رائے دی اور کس نے نہیں دی "

البتہ دواحمدی ایسے تھے جنہیں ان کے خلیفہ منتخب ہونے پر کوئی جمرت نہیں ہوئی۔انہیں گزشتہ بچاس سال سے اس بات کاعلم تھاکہ بالآخر وہ خلیفہ منتخب ہوکر رہیں گے۔

جی کرتے تھے ، بچپن میں انور کاہلوں کی والدہ نے انہیں تا کید کی تھی کہ وہ بھی کرتے تھے ، بچپن میں انور کاہلوں کی والدہ نے انہیں تا کید کی تھی کہ وہ انظرت میں میں میں میں میں افراد خاندان سے بالعوم اور مساجزادہ مرذاطا ہراحمہ انظرت اور احرام سے پیش آیا کریں ۔ بالفوص بیشد اوب اور احرام سے پیش آیا کریں ۔

ببانور نے اس کی وجہ ہو چھی توائی والدہ صاحبہ نے کماکہ وجہ تو میں نہیں باؤں گی گئین میری نفیحت پر عمل ضرور کرنا-انور نے وعدہ کیاکہ ایبابی کروں گا۔
ان وعدے کی خاطر جوانہوں نے بچاس سال پہلے اپنی والدہ سے کیاتھا-اور باوجود ایج کہ صاحب ان سے وس سال چھوٹے تھے 'انور کا ہوں انہیں بیشہ اوب اور احترام کے ساتھ " آپ " کہ کر مخاطب کرتے رہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر اوب اور احترام کے ساتھ " آپ " کہ کر مخاطب کرتے رہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ساجزادہ مرزاطا ہراحمہ کی وور ان انور کا ہوں اور اکی اہلے امینہ بیگم کے ساجزادہ مرزاطا ہراحمہ کو مخاطب کرتے وقت بے تکفی سے واحد حاضر کا صینہ بیگم ما جزادہ مرزاطا ہراحمہ کو مخاطب کرتے وقت بے تکفی سے واحد حاضر کا صینہ استعمال کرتے لگیں وہ انہیں " طاہری " کہ کر پکار تیں لیکن انور کا ہوں برستور ارب تا ہے کہ کری ان سے مخاطب ہوتے - جب صاحبزادہ صاحب سے پوچھا گیاکہ کیا آپ نے انور کا ہلوں کا انداز شخاطب محسوس کیا ہے ؟ تو آپ نے جواب والکہ "ہاں محسوس تو کیا ہے لیکن مجھے اسکا سب معلوم نہیں "

سب تواس کاانور کاہلوں کو بھی معلوم نہیں تھاانہیں توبس اتنا پیتہ تھاکہ یہ ان کاوالدہ کی خواہش تھی لیکن جب خلافت رابعہ کاانتخاب ہوچکاتوانور کاہلوں کے

والدنها حب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے بتایا: " آؤمیں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری والدہ تم کو ہمیشہ صاجزادہ طاہراحمہ کاادب واحرام ملحوظ خاطرر کھنے کے لئے کیوں آ کید کرتی تھیں۔ حضرت ام طاہر اور تمہاری والدہ دونوں بہت گھری سیلیاں تھیں ایک سے پہر کاذکر ہے جب تمہاری والدہ اپنی سیلی کو کھنے گئیں 'صاجزادہ طاہراتراں وقت تقریباً تین سال کے بتے۔ اچانک (حضرت) ام طاہر کمرے سے اٹھ کر پلی گئیں اور جلد ہی اپنے شوہر تا ہدار حضرت خلیفہ ٹانی کی دستار لے کر وائر گئیں اور جلد ہی اپنے شوہر تا ہدار حضرت خلیفہ ٹانی کی دستار لے کر وائر لوئیں اور اس سے خطاہر کے سربہ باندھ دیا اور بولیں۔ طاہرا یک دن خلیفہ بے گئی اور انور کاہلوں کی والدہ سے میہ پھراس عدم احتیاط پر خود ہی مجموب ہو کررہ گئیں اور انور کاہلوں کی والدہ سے میہ لیاکہ وہ اس راز کو افشاء نہیں کریں گی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے اس بقی کی بناء کیا تھی۔ اس کے بعد اس موضوع پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔

دونوں سیلیوں کی ملاقات جس سہ پسر کو ہوئی ای صبح حضرت ام طاہر کوایک الهام كاعلم ہوا تھا- (حضرت) خليفه ثاني يجھ ديرية كسي گهري سوچ ميں ڈوبے ہوئے خاموش بیٹے رہے تھے۔ پھر بالاً خر حفزت ام طاہرے مخاطب ہو کر کنے لگے ک مجھے خداتعائی نے الهاماً بتایا ہے کہ طاہر ایک دن خلیفہ ہے گا۔ دو سری ماؤں ک طرح (حضرت) ام طاہر بھی اینے اکلوتے بیٹے کے لئے بری اونچی تو تعات رکھتی تحیں - نسبہ نجیب الطرفین سیدہ ہونے کے علاوہ انہیں یہ امتیاز بھی عاصل فاک وہ (حضرت) میچ موعود کے خاص فرزند مبارک احمد کی منگیتر بھی تھیں اس کے خاندان (حضرت) من موعود (عليه السلام) ميں وہ ايک خاص مقام کي مالک تھيں. بے شک (حضرت) مصلح موعود کے گیارہ فرزند اور بھی تھے لیکن اب یوں معلوم ہور ہاتھاجیے (حضرت) ام طاہر کی دلی تمنابالاً خریوری ہونے والی تھی۔ یمی وجہ تھی کہ وہ ہمہ وقت اسی کوشش میں لگی رہتی تھیں کہ طاہر احمد سکول میں اسلالا علوم کے حصول اور ان پر عمل میں سب پر سبتت لے جائے۔

(حضرت) خلیفہ ٹانی کی موجودگی میں تو نوش خبری من کر (حضرت)ام طاہم اپنے جذبات پر کسی نہ کسی طرح قابو پانے میں کامیاب ہو گئیں لیکن ان سے جانے ی منبط کے سارے بند ٹوٹ گئے اور انہوں نے فرط مرت ہے پھوٹ بھوٹ کر رہا شروع کر رہا۔ خد اکا کرنا کیا ہوا کہ عین اس وقت ایک نوجوان لڑکی جس کانام کافہ م بیٹم تھا۔ ان سے ملا قات کے لئے آن پہنچی۔ کلثوم بیٹم مصرت ام طاہر کااپی رہتی والدہ کی طرح احترام کرتی تھیں اور ان سے ملنے کے لئے اکثر آتی جاتی رہتی نہیں۔ کلثوم بیٹم کویہ تو فور آبی اندازہ ہو گیا کہ (حضرت) ام طاہر کسی رنج یا غم کی بھیں۔ کلثوم بیٹم کویہ تو فور آبی اندازہ ہو گیا کہ (حضرت) ام طاہر کسی رنج یا غم کی بھی تو حضرت ام طاہر اپنے آنسو خوشی اور شدت جذبات کے آنسو تھے ' پہلے تو حضرت ام طاہر اپنے آنسو وک کا سبب چھیانے کی کوشش کرتی رہیں پھر فرط مرت سے بے بس ہو گئیں۔ کلثوم بیٹم سے پہلے راز داری کا طف لیا پھر انہیں اور خرت کا طف لیا پھر انہیں اور خرت کی جا المام پورا خروا کہی ہے المام پورا کو خرا کہی ہے المام پورا کا کہی ہے المام پورا کی کی سے المام پورا کو خروا کی کی سے المام کی تفصیل بتائی اور وعدہ لیا کہ جب تک یہ المام پورا خروا کے کسی سے اس کاذکر نہیں کریں گی۔

کلؤم بیگم نے اپنے وعدے کو پوراکیا۔ ان کی ایک احمدی مشنری سے شادی ہوگئاور آنے والے بچاس سالوں میں انہیں بار ہاصا جزادہ مرزا طا ہراحمہ سے مانقات کاموقع ملتار ہالیکن کلثوم بیگم کے ہونٹوں پر مسلسل مرسکوت لگی رہی۔ اگرچہ کلثوم بیگم دو سرے بھائیوں کے مقابلے پر صاجزادہ مرزا طا ہراحمہ سے انتائی احمازی ادب واحر ام سے بیش آتی تھیں لیکن صاجزادہ صاحب کو بھی ٹک تک نہیں گزراکہ اس احمازی سلوک کااصل سبب کیاتھا۔

خلافت رابعہ کے انتخاب کے بعد (حضرت) ظیفہ رابع سے ملاقات کے لئے بب کلاؤم بیگم حاضرہ و نمیں تو انہوں نے اس راز سے پروہ اٹھایا اور اس الهام کی تغییل بتائی جو (حضرت) ظیفہ ٹانی ٹے (حضرت) ام طاہر کو بتایا تھا۔

## عائلی زندگی

بی ایک کلی لینڈروور بین سفر پر روائد ہوئے۔ راستہ تخت ناہموار اور گردو خبار ایا ہوا تھا۔ سوئ کیا بھی گڑھوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا۔ قدم قدم پر ہماری پوڑی انجاتی اور جب زبین پر والیس آتی تو ہم خوشی ہواہ واہ کاشور مجاتے۔ بیل منسود پر بہنچ تو گردو خبار کی وجہ سے ہماری پیچان مشکل ہوری بھی۔ ہم خوس اور مند پر گرد کی وجہ سے ہماری پیچان مشکل ہوری بھی۔ ہم خوں اور مند پر گرد کی وجہ سے حلقے پڑے ہوئے تتے اور ایک دو سرے کود کھے کرارے نبی کے ہمارا براحال ہور ہاتھا۔ تالاب بیں بھی ہم مزے لے لے کر کراہ جاتی ہوئے تا ندازی اور شریعب ولیس کے ہماہ جاتی ہوئے تا ندازی اور شریعب ولیس کے ہماہ جاتی۔ ہم فینس بھی ایکھے کھیلتے۔ تیم اندازی اور شریعب ولیس کے ہماہ جاتی۔ ہم فینس بھی ہمیں آپ ہی نے کھائی اور جب رات کے سائے گرے ہوئے کو ووں سے کہنا گرے ہوئے کا فیودوں سے کہنا گرے ہوئے کا فیودوں سے کہنا گرے ہوئے اور مزے لے کر کھائے جاتے۔

دو نول بہنیں تیری طرح سید ھی اپنی مقررہ جگہ کی طرف لیکیں۔ کیادیمی ہیں اور نول بہنیں تیری طرح سید ھی اپنی مقررہ جگہ کی طرف لیکیں۔ کیادیمی ہیں کہ ہماری دل ببند مشھائیاں ہماری بتائی ہوئی جگہوں پر پڑی ہیں۔ بس پھر کیا تھا ہم نے شور مجادیا اور اپنی سیملیوں کو برے فخرے بتایا کہ ہمارے اباجان کو جادو آ) ہے۔ بوی ہو کمیں تو ہم نے اباجان سے پوچھاکہ آپ نے سے کارنامہ کیمے مرانجام دیا تھا؟

وہ مسکرائے اور فرمانے لگے یہ تو سیدھی سی بات تھی جھے یہ تو پہتہ قاکہ سمہیں کون کون سی مٹھائی پیند ہے اور میں یہ بھی جانتا تھاکہ تم اپنی قیمتی اشیاء کہاں کہاں رکھتی ہو۔ بس میں نے تمھاری پیندیدہ مٹھائیاں وہیں رکھ دیں اور اشاروں کنایوں سے شہیں آمادہ کرلیا کہ تم ان ہی جگہوں کانام لوجمال میں نے مٹھائیاں رکھی تھیں۔

اگر ہم بھی اباجان کو ہنسی ذاق میں چھٹر تیں تو ہڑے خوش ہوتے۔ ایک دفلہ
یوں ہواکہ میری بمن فائزہ نے سوائے ایک ٹافی کے ڈیے کی ساری ٹافیاں کھالیں
ادران کی جگہ بالکل انہیں کی طرح کنگر لپیٹ کرانہیں اس صحیح سلامت اکلوتی ٹافی
کے ہمرا ڈیے میں رکھ کرڈ بہ اباجان کی میز پر سجایا۔ اور لگے ہاتھوں پراساسوالیہ
نشان بھی ڈیے پر لگادیا۔ پھر اس راز کو ایک ایک کرکے سب سیلیوں بھی نشان بھی ڈیے پر لگادیا۔ پھر اس راز کو ایک ایک کرکے سب سیلیوں بھی پہنچادیا۔ اور خود برای ہے تابی ہے انظار کرنے گئیں کہ دیکھتے اب اباجان کیا
کرتے ہیں۔

تحوڑی دیہ بعد کیاد بیستی ہیں کہ ڈبہ اپنی اصل جگہ پر واپس رکھ دیا گیا ؟ ۔ لیکن اب کی ہار اس کے ساتھ ایک پر چہ بھی نسلک تھاجس پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔

"مىك البخ حسرى ايك الى كعالى ب- ياتى النيان آب كمالين"

غورے ریکھاتودہ اکلوتی ٹانی غائب تھی۔

اباجان سے ہاتھوں فائزہ کی اس شکست فاش پر اس کی سیملیوں کی توباچیں کل گئیں ادر انہوں نے اسے خوب خوب آڑے ہاتھوں لیا۔

لیے سنروں میں تو اکٹریوں ہو تاکہ اباجان گاڑی روک لیتے اور ہماری تھکن اور آئاہٹ دور کرنے کے لئے خوش الحانی سے کوئی نظم پڑھنی شروع کردیتے۔
ایک ایک کرکے ہم بھی شامل ہوجاتے اور ہم سب مل کرنظم پڑھتے۔ ہماری سب بی ایک کرکے ہم بھی شامل ہوجاتے اور ہم سب مل کرنظم پڑھتے۔ ہماری سب بی ایک نظم زبانی یاد کرلی اور اسے ترنم سے سایا تو اباجان کی ایک نظم زبانی یاد کرلی اور اسے ترنم سے سایا تو اباجان کی ایک نظم زبانی یاد کرلی اور اسے ترنم سے سایا تو اباجان ہوئے۔

چھیاں ہو تیں تو آپ مزے مزے کے پروگرام بناتے اور گھرکے ہر چھوٹے بڑے کو اس میں شامل کرتے۔ ایک باریوں ہوا کہ ہمیں ایک اور خاندان کے ہمراہ چھیاں گذارنے کا الفاق ہوا۔ بدقتمتی ہے ان کا چھٹیاں گذارنے کا فلفہ ہم فوگوں ہے ذراہٹ کر تھا۔ بس میں کہ رات گئے تک جاگتے رہواور پھرسارادن کمی تان کرسور ہو۔

فلامرہ اباجان اس نکتے بین کو کیسے بہند کر کتے تھے۔ بے کار تو آپ بیٹے ہی انسی کئے تھے۔ چانچہ آپ نے اپنے طور پر سیرو تفریح کا ایک دلچپ پروگرام انسی کئے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے طور پر سیرو تفریح کا ایک دلچپ پروگرام انسی کی زیارت۔ پک بک کھی ہوا میں گئیل دے لیا۔ اس میں لمبی سیر قابل ذکر مقامات کی زیارت۔ پک بک کھی تھا میں گوشت بھونے کے مقابلے۔ فینس اور دیگر مختلف تتم کے کھیل۔ سبھی پچھ تھا ماری مقابلے۔ فینس اور دیگر مختلف تتم کے کھیل۔ سبھی پچھ تھا ماری دوگرام میں انسی کھی جاری اس پروگرام میں مارے ساتھی خاند ان کے لوگ بھی جلد ہی اس پروگرام میں مال اور کی بھی جلد ہی اس پروگرام میں مال اور کی بھی جلد ہی اس پروگرام میں مال اور کی بھی جلد ہی اس پروگرام میں مال اور کی بھی جلد ہی اس پروگرام میں مال اور کی کے دوگ بھی جلد ہی اس پروگرام میں مال اور کی بھی جلد ہی اس پروگرام میں مال اور کئے۔ "

ساچزادی شوکت جمال بیلم نے مزید فرمایا: "اگرچه ابھی ہم بہت چھوٹی تنجیں لیکن ایا جان کے ساتھ ہم نے امریکہ اور

はなりないないというとしていいかりしまし ع ايك ريستوران عي كمال لا أروروية = يطي مرى الى الألات الل عياريا آب شيك اوريس بهند كري كي جوزة و تجبرو كل سانديول مي كالمان ا بين سانب ؟ النبي عن تو يركز جركز سانب فيلى كماؤك كي- المان كل ا かしんこうしんというというないないないといいとんこととの LAKE SUBJECT SOLL SUBJECT SALES ائى اسكول = عريد اقداس كراءون = الكاركردياديم كالمعالم الح ى ليكن ب سود - خير خاك كمزابون الانام ى نه ليئا تعان و دامل طير الريدة وقت ابابان اى فريب ك وكد جوز في فريد عايمول كا تقد او حريار في محاك ب- بالأفريم سب يد عالب أكل اورجم اليون ك وصرى على الكود موس كامات الك ولا والمر يعلى فيد ك مز الله الله الله على معلوم الما ي ك فيدا دوراني طويل البت نه دوااور تم في تح فيزى كم تنام ريكار والمت كرية-اس مزيل كمائے يكائے كافريند اباجان ى ئے انجام ديا۔ أكر يہ اس موقع به موقع ليكن بالالترام و على در "مالولات" كى يورى كو عن اللي رے متیجہ ساف مگا ہرہے۔ جب ہم اسکلے دن کمیس رسخے توا تکشاف او ٹاک گی ى چىزى يى جوجم سىتكود ل ميل دورات سابقه كيمپ مى چى د الى ياد لیکن اباجان منے کہ نہ تو کیمنی پریشان ہوئے نہ مجمی ہمیں سرزنش کی۔ بب ہم بھی کھانا پکاتے تو بہت حوصلہ افزاتی قرباتے۔ جھے یاد ہے کہ ایک مرتبة كمريش ينماسك بزعم خود كعانا بكائه كالايك عظيم كارناب مرانجام ديار لكنا

موائے اباجان کے سب نے کھانا چکھ کرچھوڑ دیا۔ لیکن اباجان تھے کہ کھانے کی مورف کرتے نہیں جھلتے تھے اور بار بار فرماتے واہ کتنالذیذ کھانا ہے۔"

اللہ تغالی نے آپ کو نمایت اطیف مزاح کی حس سے نوازا ہے۔
ماجزادی سیدہ شوکت جمال فرماتی ہیں:

"فاندان کے بعض معمر بزرگوں ہے بھی آپ کی چیٹر چھاڑ جاری رہتی تھی۔ فھیک ہے یہ بزرگ من رسیدہ اوگ سے اور احترام جم پر واجب تھااور جم ان کا پورااوب اور احترام جم پر واجب تھااور جم ان کا پورااوب اور احترام کرتے تھے لیکن بزرگ اور من رسیدہ ہونے کا یہ مطلب ہر گز نمیں کہ زندگی پھیکی اور بے کیف جو کر رہ جائے۔ اچھا نداق بسرحال اچھا اور بہندیدہ جو اکر تا ہے۔ بڑے بوڑھوں کا بھی حق ہے کہ وہ بے ضرر اور معھوم مے دات سے لطف اندوز جو ل

ے جاتے شروع کی۔ اباجان اور میں ہم دونوں ان کے ساتھ بات لین چھپ کرمائے کی طرح ان کا پیچیا کرتے رہے۔ سب سے پہلے (حضرت) خلیفہ خالث کی بڑی اور س رسیدہ اس ك وروازے كو جا كھنكھايا- انہوں نے خوددروازه تحولا ليكن جب ريكهاكه دوعجيب الخلقت پيران تهمه ياايك جناتی زبان میں ان سے مخاطب ہیں تو جھٹ سے کواڑ بند كردئے۔مارے بنسى كے ہمارا براحال ہورہا تھا۔ ايك طرح كى "قيامت مغرى" برياكرتے كے بعد بيد دونوں بوڑھے ا گلے مکان پر جاد صمکے - اباجان اور میں بدستور دیے پاؤں ان كے بیجھے بیچھے چلتے رہے۔ الكے مكان ير دستك دى گئی۔اب كى بارسلے سے بھى بڑھ كردهاك خيزرد عمل موا- بجركيا تا ایک دردازے سے دو سرا اور دو سرے سے تیرا دروازہ ہوتے ہوتے ان کاپیدا کردہ شورو غوغا بھی نئی ہے نئی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اور ان کی حرکات و سکنات بھی ہے ہے گئے زاویوں ہے روشناس ہوتی چلی گئیں اور ان میں تکھار آ باطلا عملى نداق كايه سلسله رات شكة تك چلار مايمال تكساكه ام ير او كار اب ام اللك يك تن اور الار الحيال چندان شردرت بھی ضین تقی چنانچہ ہم سب مل کر ایا بیان اور جی دو تون ان نام نماد "بو زحون" کے جمراورہ یادہ تھر کے کئے لیکن جمارے خاند ان کے لوگوں کو پیشن میں شعب آنا المال والتقت نسي حي بك اليك ملي وال حا-"

رمزی اظیفہ رائع کی چھوٹی بٹی اصاحبراوی سیدہ افائزہ کمتی ہیں:

'' مجھے انجی طرح یاد ہے کہ جب ابا جان نے مجھے تیمنا
علیا آپ مجھے کا ندھوں پر بٹھاکر آلاب میں کھڑے ہوجاتے
اور آہت ہے مجھے پانی میں آبار دیتے مارے خوف کے میرا
براحال ہوجا آبادر میری چینیں کل جاتمی ۔ رفتہ رفتہ میرا
ز جا آبار ہااور میں پانی ہے روشناس ہو گئی اور جلد ہی مجھے تیمنا
مور جا آباد وراسل میرا ڈر اور چنے پکار ایک طرح کا طبعی
دو ممل تھا۔ ورنہ ذہن کے نمال خانوں میں مجھے پختہ بیتین تھا
کہ اباجان مجھے ڈو ہے نہیں دس گے۔
کہ اباجان مجھے ڈو ہے نہیں دس گے۔

میں ڈال لیا۔ ابا جان کا چرہ اس وقت دیکھنے والاتھا۔ ایسے
اضطراب اور بے چینی کے آثار میں نے پہلے بھی نمیں دیکھے
تنے۔ آج بھی اباجان کا فکر مند چرہ میری آنکھوں کے سامنے
ہے۔ میں یہ نظارہ بھی نہیں بھول عمی۔ اگرچہ بعد میں ابا
جان نے اس واقعے کا زاق بنالیا اور آج تک مجھے یہ کر کر
چھیڑتے ہیں کہ میں مچھلی بن کر کشتی سے نیچے تیرنے کی کوشش
کررہی تھی۔ "

انتخاب کے بعد جب آپ خلافت کے منصب پر متمکن ہوئے توباپادر بیٹیوں کے انتہائی قرب کے اس تعلق میں ایک لطیف فتم کی تبدیلی آگئ۔ آپ کا ایک صاحبزادی نے بتایا کہ میں اپنی سیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ میرے اباجالا میرے بہترین دوست ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بہترین دوست تووہ اب بھی ہیں۔ لیکن اب صورت حال وہ نہیں رہی۔ اب تولا کھوں لوگ اس قرب کے تعلق میں میرے ساتھ شریک ہیں۔

آپ کی صاجزادیوں کا کمناہے کہ ابا جان ہے ہم اب بھی پہلی ہی ہے تکافلا ہے بات چیت کر عتی ہیں۔ لیکن بایں ہمہ اب در میان میں ایک تا قابل بیان خم کا ہاکا ساتجاب ضرور حاکل ہو گیاہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کا پہلے ہے بڑھ کراحزام کرنے گئی ہیں۔ نہیں ایسانہیں 'ادب اور احزام توہم ان کا پہلے گل ہو حد کرتی تخیس لیکن اب وہ ہمارے ابا جان ہی نہیں خلیف وقت بھی تاہا۔ اس واقعہ یہ ہے کہ اب دو تحبیتی آنٹی ہو گئی ہیں۔ ابا جان ہے محبت اور طیف وقت سے عمیت۔

صاجزاری بیدو خوکت جمال کمتی بین که اما جان کے منصب خلاف ا

ر نے پہلے میں ای جان کی نسبت ایاجان سے زیادہ بے تکلف تھے۔ لیکن اب میں پہلی ی بے تکلفی سے ایاجان سے بات چیت نمیں کر علق عالبااب میں ای جان ہے نہا ذیادہ بے تکلفی سے گفتگو کر علق ہوں۔ لیکن ہمارے دلوں میں آب کے مرور اور رفاقت کی لذت میں مجھی کوئی کی نمیں آنے پائی۔ آپ تو جسم مجت اور شفقت ہیں۔ آپ کی موجودگی میں فکر و تردد اور غم واندوہ کی بیائے عمل شخفظ اور اعتماد کا احساس بر قرار رہتا ہے۔

۔ اگر چہ کھانے کے دوران جو وقت ہمیں پہلے میسر ہواکر تاتھا۔ اب اس کا درانیہ گھٹ کر کم ہو گیاہے لیکن ہمارے گھر کی باہمی محبت بھری فضاکسی طرح بھی متاثر نہیں ہوئی۔ وستر خوان پر اب بھی پہلے کی طرح خوب گرماگر م بحث مباحثہ ہوتاہے۔

آپ کی صاجزادی فرماتی ہیں:

" میں جب بھی اباجان کے متعلق سوچتی ہوں تو جران رہ جاتی ہوں اللہ (تعالیٰ) نے اباجان کو کتنی ذہانت اور کس قدر شائستہ اور اطیف حس مزاح سے نوازا ہے۔ اور کیسی شگفتہ اور اطیف حس مزاح سے نوازا ہے۔ اور کیسی شگفتہ اور باغ وہمار تشم کی طبیعت عطاکی ہے۔ آپ کی موجودگ میں آپ کو مسکراتے ہوئے چرہے ہی نظر آئیں گے۔ پاکیزہ فشم کی مزاج تو آپ کی فطرت ٹانیہ ہے۔ آپ

" آپ نداق کرتے وقت بھی جھی میالغہ آرائی اور غلط یانی ہے کام نبیں لیتے اور نداق نداق میں بھی نئی کا دامن اتح ہے نبیں جانے دیتے۔ آپ کھی بھی کمیں کوئی بات بھی کوں نہ ہو آپ بیشہ کج بولتے ہیں - یک دجہ ہے کہ ہم آپ سے پورے اعمادے بات کر کتے ہیں-

آپ بہت کم کھاتے ہیں۔ شروع ہی ہے آپ کو چاق
وچو بند رہنے کا شوق رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کھیوں میں
ہاقاعدگ سے مصد لیتے رہے ہیں۔ آپ کا طریق ہے کہ ہیر
ہونے ہے پہلے ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ خواہ آپ
کاپندیدہ کھاناہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ جس
قشم کے تفکرات اور احساس ذمہ داری کے دباؤ کے تحت
آپ کو کام کرناپڑ آہے بھی بھاراس کاہلکا سااظمار کھانے کی
میزیر بھی ہوجا آہے۔ آپ کھانے کو ہاتھ لگاکر چھوڑد ہے
ہیں۔ اور گفتگو میں بھی کوئی حصہ نہیں لیتے۔"

ان کی ایک صاجزادی فرماتی ہیں:

" ہمیں بھی خوب تجربہ ہوگیاہے۔ اب ہم لوگ بھی اندازہ کر لیتے ہیں اور ایسے موقعوں پر ابا جان کو بے مقصد بالآل سے دق نہیں کرتے۔ بعد ہیں عمواً جلد ہی ہے چا جا ہے کہ اباجان اس قدر خاموش کیوں تھے۔ یا تو جماعت کو کوئی ابتلا ور پیش تھایا کسی ابتلا کا ندیشہ تھا۔ بھی بھی تو یوں بھی ہو آ ہے کہ کہ آب کھانے کی میز پر تشریف فرماتو ہوتے ہیں لیکن کھانے کہ آب کھانے کی میز پر تشریف فرماتو ہوتے ہیں لیکن کھانے کو باتھ تک نمیں لگاتے۔ یہ کر کر بلیٹ کو پرے و تھیل کو باتھ تک نمیں لگاتے۔ یہ کر کر بلیٹ کو پرے و تھیل ویت ہیں کہ اور اپنے بیندیدہ کھانوں سے ویتے ہیں کہ ہموک نمیں ہے اور اپنے بیندیدہ کھانوں سے بھی یوں منہ موڑ لیتے ہیں جسے ان سے کر اہت ہوگئی ہو۔

لين وب أو مكو كل كيفيت حتم ووجائ الوار والن كل كر مائے آیا۔ آب ہوک پر فود کر آئی ہواور آپ کھانے ے بورابور اانساف کرنے لکتے ہیں " باس مليا من آب ساوال كيالياتو آب في والأفرالا " نحیک ہے بھی بھی ایسا ضرور ہو ماہ دیماں تک ک جب مجھے کسی کمبے دورے پر جانا ہو تو کھائے کو بی نہیں جاہتا۔ یں مجھتا ہوں کہ میری تمام برتوجہ سفرے متعلق بغروری امور کی طرف میذول جو جاتی ہے۔ لیکن جب ستر شردع ہوجائے تو بھوک واپس آجاتی ہے۔ ہوائی جمازوں میں ہیں كيا جانے والا كھانا أكرچہ مجھے پيند شيس ليكن جماز پر سوار ہونے کے پکن مرصے بعدیس ای کھانے کو گھریس کے ہوئے کمانے کی طرح بوی رغبت سے کھانے لگنا ہوں ۔ کیفیت مجھ پر جماز میں سوار ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ دو محض تک طاری رہتی ہے . پیر طبیعت سنبھل جاتی ہے "۔ وَكُو بَحِي او آپ مِن الكِ تبديلي تو بالكل بي ضمين آنے پائي- آماز آپ بسر عال نمایت الزام ہے وقت پر اواکرنے کے عادی ہیں۔ می میں پیلے آپ مجیوں کو لل فرك التي بيات بين - بيزاس ك بعد سي ادر كام كي طرف متوجه بوت یں۔ولچپ پہلواس بات کا یہ ہے کہ آپ بچیوں کو بنگا کران پر کلمل اعتاد کا اظہار کتے ہوئے پھردالیں یہ دیکھنے نہیں آتے کہ وہ بیدار ہو تھیں یا نہیں۔ایک بار ظائے کوئی کافی سجھتے میں۔ أب كل ايك ساجز ادى بيان كرتى بين

" بیسے یاد ہے جمعے بہت نیند آرہی تھی۔ اباجان نے مجھے کماتو مماز کے لئے جگایا لیکن مجھے او نگھ آگئی۔ اباجان نے مجھے کماتو سیح بھی نہیں لیکن میں ول ہی دل میں شرمندہ ہورہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہورہا تھا جیسے میں نے ان کے اعتاد کو تغییں پہنچائی ہو۔ آپ نے مجھے کچھ بھی تو نہیں کما۔ لیکن بخوبی جانتی محقی کہ نماز میں میری سستی کی دجہ سے انہیں سخت صدمہ ہوا ہے۔ چنانچے میں نے تہیہ کرلیا کہ آئندہ بھی ایسی سستی نمیں کردوں گی۔

ایک دفعہ بہت می لڑکیوں نے اباجان کی قدمت میں لکھا کہ ان کی امتحان میں کامیابی کے لئے دعاکریں۔ آپ کی سب ہے بھوٹی ساجزادی نے بھی دعاکی درخواست کی۔ اس پر اگلے دن آپ نے بہت اظہار خوشنودی قربایا۔ کہنے گئے کہ میں تہاری اور تہاری سیلیوں کی کامیابی کے لئے ضرور دعا کروں گا۔ جرقدم پر جمیں اللہ تعالی کے حضور وست بدعائی ربناچاہئے۔"

منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد سائنکل سواری کا سلسلہ و تختم ہو کردہ گیا البت اب آپ بھی کبھار اختیام ہفت پر اپنی صاحبزادیوں کے ہمرادا ہے ذر گیا ہما پر تشریف نے جائے ہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں ا

" جھے سائنگی سواری کا بہت شوق ہے ۔ یہ بوی گیا نم شکون سواری ہے۔ ایک خول اس میں یہ بھی ہے کہ سائنگ ٹا نے دائت آپ کسی انتخابی سبیدہ حم کے فور و قفر پائنگیا مول نہیں لے کتے - ورنہ عین ممکن ہے کہ اوھر آپ کی توجہ
ہٹی اوراً وھر آپ بہنے سائنگل کی گڑھے میں جاگریں۔"
البتہ آج کل آپ قسم خلافت کے وسیع و عریض باخ میں گھنٹہ بھر کے لئے
جہل قدی کرتے ہیں - واپسی پر ناشتہ کرتے ہیں جو آپ خود بی تیار کرتے ہیں ۔
پہانڈ موہ چائے اور پراٹھے پر مشمل ہو آ ہے - چائے آپ خوب اہتمام
عیدیا تھیلی میں بند چائے سے قطعار غبت نہیں ہے - فرمایا کرتے ہیں الیک چائے
مت بر مزہ ہوجاتی ہے - اس سے بمتر طریق تو سے ہوگا کہ پیالی میں پی ڈال کراد پر
سے گرمیانی انڈیل لیں ۔
سے گرمیانی انڈیل لیں ۔

یور پین ممالک کے دوروں میں کافی ہے کچھ رغبت پیدا ہوگئ۔ کین الماملک کے دوروں میں کافی ہے کچھ رغبت پیدا ہوگئ۔ کاف INSTANT کافی ہے نہیں۔ کینیااور جنوبی امریکہ کی کافی آپ کو پہند ہے۔ کافی الم یک کو خود ہی چیتے اور ابالتے ہیں۔ نیکن چائے کی طرح کافی کی بھی صرف ایک پیالی چتے ہیں۔ کھانے کے او قات پہلے ہی ست محدوداور مخترہ واکرتے تھے۔ بوائے اس کے کہ کوئی تقریب ہویا کوئی معمان تشریف لاے ہوں۔ لیکن منصب خالفت پر فائز ہونے کے بعد دو پھر کے کھانے کاوقت دس پند رہ من اور رات کے کھانے کاوقت تمیں منٹ تک محدود ہوکررہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں نہ گھانے کاوقت تمیں منٹ تک محدود ہوکررہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں نہ اطمینان محسوس کرتا ہوں۔ روز مرہ کی عام می معمول کی اظمینان محسوس کرتا ہوں۔ روز مرہ کی عام می معمول کی اقتیں ہوتی ہیں۔ خاندان اور رشتہ داروں کی خیریت اور ان کی تازہ ترین دلچے پیوں اور معمولات کاؤ کر ہوتا ہے۔ مختلف کو تازہ ترین دلچے پیوں اور معمولات کاؤ کر ہوتا ہے۔ مختلف موضوعات پر ملکہ سے کہ کے میں تبعرہ ہوتا ہے۔ مختلف موضوعات پر ملکہ سے کہ کوئی میں تبعرہ ہوتا ہے۔ مختلف موضوعات پر ملکہ سے کہ کاری میں تبعرہ ہوتا ہے۔ مختلف موضوعات پر ملکہ سے کہ کی تازہ ترین دلچے پیوں اور معمولات کاؤ کر ہوتا ہے۔ مختلف موضوعات پر ملکہ سے کہ کی تازہ ترین دلی سے میں تبعرہ ہوتا ہے۔ مختلف موضوعات پر ملکہ سے کہ کی تازہ ترین دلی سے مسلکہ کیا کے میں تبعرہ ہوتا ہے۔

الین میرے گئے سب سے پُرسکون وہ چند ایک کھات ہوتے ہیں جوسونے سے پہلے میسر آتے ہیں۔ اس وقت کمی قتم کا دباؤ نہیں ہو تا۔ نہ ہی کوئی فیصلہ کن مرحلہ در چیش ہو تا ہے۔ ذہن میں ملے جلے سے کئی قتم کے خیالات آتے چلے جاتے ہیں اور چپ چاپ چیثم تصور کے سامنے سے گذرتے جلے جاتے ہیں۔

چھوٹے چھوٹے بچوں ہے مل کر بھی مجھے دلی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ان ہے ہاتیں کرکے ان کی ہاتیں س کراور ان کی محبت اور معصومیت ہے لبریز منظر ہے دل پیار اور اطمینان ہے بھر جاتا ہے۔ اور پھر نچولوں ہے جھی مجھے ہے حد محبت ہے۔ بی جاہتا ہے کہ میرے چاروں طرف پھول بی پھول ہوں "۔

آپ کی زندگی تو پہلے بھی کھلی کتاب کی طرح تھی لیکن ظیفہ متب ہوئے لوگوں نے آپ کی زندگی' آپ کے خیالات اور آپ کی پیند ٹاپینہ جمالیمہ ولچین لینی شروع کردی۔

فرمات بين:

" بین خوب مجمئا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، میرق کو عشق قا یکی ہوتی ہے کہ بین اپنے بذیات اور ذاتی معاملات کا ذکرت کروں۔ لیکن ہمنش وفید لوگ ایسے ہیں ہوئے ہوئے انتانی تی منتم کے موال جی کرتے ہیں جن کی دجہ سے جھے اپنی دعم کا کے ان کو عمل اور پہلوؤں سے بھی پر درا فرنا پڑتا گئے ہے۔ جن كاذكركناس عام طور يريند نميس كريا-

اور حق توبیہ کہ مجھی مجھی جوش دلانے کے لئے ایسا کرنا بھی پڑتا ہے۔ بسااو قات تو بیہ موضوعات شدید تتم کی جذباتی کیفیت کے حامل ہوتے ہیں اور میں ایک تتم کے جذباتی کیفیت کے حامل ہوتے ہیں اور میں ایک تتم کے تذبذب میں مجنس جاتا ہوں لیعنی گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل۔

کونا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ مثلاً میں کسی کی ایسی جمور تا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ مثلاً میں کسی کی ایسی جمور نے موٹ تعریف نہیں کرسکتا۔ جو تعریف کا مستحق نہ ہو اور پھراسلام یہ حکم بھی تو دیتا ہے کہ کسی کے ذاتی نقائص کی تشییر نہ کی جائے۔ آنحضرت ( مالی تھیلی اپنے ان لوگوں کے متعلق بڑی نابیند یدگی کا اظہار فرمایا ہے جو جموٹے انکسار اور نقدی کی دو کان چیکانے کے لئے اپنی خامیوں کاذکر کرلیا کرتے تقدی کی دو کان چیکانے کے لئے اپنی خامیوں کاذکر کرلیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ نیکی کی بجائے ایک لعنتی طرز میں۔

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کانشان ہے کہ اس نے اپنے فضل اور ستاری ہے آپ کی پر دہ پوشی کی ہوئی ہے اور اس کے باوجود اگر آپ اپنی خامیوں کا سرعام چرچا کرتے پھرتے ہیں قالے نئی نئیں کد کتے "۔

بیں قوالے نیکی نئیں کد کتے "۔
انوٹ یوان دنوں کی بات ہے جب آپ یاکستان ہیں مقیم ہے۔ ا

古 ☆ ☆

17

ىپىدە مىچ

جانے والے جانے ہیں کہ انتخاب سے پہلے بھی (حفرت) ظیف والی ملکہ کام کرنے کی کتنی ہے پناہ صلاحیت موجود تھی اور مند خلافت پر مشملن اولی کے بعد تویہ صلاحیت اور بھی کھل کرسامنے آگئی۔ آپ کاروزانہ کا معمول اقیا کے بعد تویہ صلاحیت اور بھی کھل کرسامنے آگئی۔ آپ کاروزانہ کا معمول اقیا کندن کے دوران بھی آپ کا یہی معمول ہے۔ مترجم) یہ ہے کہ آپ کلی الشی آور کے بڑے فرکی باجماعت نماز کے لئے مسجد مبارک پہنچ جاتے ہیں۔ نماز کے بعد مند اندھرے کھھ بانچ میں چہل قد می کے لئے تشریف لے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد مند اندھرے کھھ بانچ میں چہل قد می کے لئے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں جس کے فور آبعد وفتر تشریف لے آتے ہیں جمال اس دفعی مسرف اور صرف آپ ہوتے ہیں یا رات کا پھرہ وار۔

جماعت کے مرکزی دفاتر کا عملہ ایک ہزار افراد پر مشتل ہے۔ ان عملہ ایک ہزار افراد پر مشتل ہے۔ ان عملہ ایک ہزار افراد پر مشتل ہے۔ ان عمل ایک سوافراد (حضرت) خلیفہ رابع کے اپنے دفتر سے تعلق رکھتے ہیں ہے ایک صبح ساڑھے نوجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آتے ہی آمدہ خطوط کو تھول کر المجمل

زیب دیے ہیں اور ان پر نمبرلگانا شروع کردیے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے ہے تقریباایک ہزار خطوط روزانہ موصول ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاذکے طور پرایک اراپیا بھی ہوا کہ صرف تین سوخط آئے۔ یہ کم ہے کم خطوں کی ریکارڈ تعداد

جہ کی ڈاک میں سرفہرست وہ جماعتی رپورٹیس ہیں جوا مراء 'مبلغین 'مخلف کیٹیوں اور تنظیموں کی طرف سے آئی ہیں۔ ان میں بعض اہم امور کا تفسیل سے جائزہ لیا گیاہے۔ مثلاً کسی علاقے میں کیا کیاد اقعات ہوئے۔ ان کے عوامل کیا تھے۔ سای پس منظر کیا تھا۔ اقتصادی صورت حال کیا تھی۔ مقامی سطح پر جماعت کن ممائل سے دو چار تھی وغیرہ۔

اس تجزیاتی مطالعے کا مقصد سے ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت آسانی سے اندازہ لائلیں کہ جماعتی سطح پر جو فیصلے کئے جیں یا جو نتائج افذ کئے ہیں وہ کماں تک درست ہیں۔ علاوہ ازیں روزانہ کی ڈاک میں سینکڑوں خطوط ذاتی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں۔ مختلف لوگ (حضرت) خلیفہ رابع کی خدمت میں دعائے خاص کی درخواست کرتے ہیں۔ راہنمائی اور مشورے کے طالب ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہومیو چینھک کے نسخے اور ادویات بھی ہانگتے رہتے ہیں۔ دفتر ہرخط کے ماتھائی کا خلاصہ ورج کردیتا ہے تاکہ (حضرت) خلیفہ رابع فوری تھم صادر فرما علیمان اور اگر جا ہیں تو اصل خط کو بھی ملاحظہ فرمالیں اور پورے کو اکف کی روشنی میں آمانی ہے فیصل کر عیس۔

الندن آکر) (حفرت) خلیف رابع نے سارار یکارڈ کمپیوٹر پر منتل کرنے کے اللہ انتقالی مشینری کی رفتار کو تیز ترکیا کے ایک بیزی رقم کی منظوری بھی دی ہے تاکہ انتقالی مشینری کی رفتار کو تیز ترکیا باتکے۔اس کے طاوہ ایک اور رقم بھی منظوری ہے تاکہ خطبات کے ریکارڈاور

ان کے بڑا جم کو چو ہیں گھنٹے کے اندر اندر دنیا بھرکے احمدی مشنوں تک پہنچا جائے۔ ویسے آپ خود نہ توثیپ ریکارڈ استعمال کرنے کے عادی ہیں اور نہ بی سیکرٹریوں سے املالکھوانے کے۔

اس کی بجائے آپ ہر خط پر اپنے ہاتھ سے مختفر نوٹ لکھ دیتے ہیں جس کر وشنی میں جواب تحریر کیا جاتا ہے۔ اگر چہ سے ایک لمبااور تھکا دینے والا طریقہ ہے لیکن آپ کے نزدیک میں ایک ورست اور مفید طریقہ ہے جو ہار ہا کا آزموں ہے۔ جس کو آپ نے مستقل طور پر اپنالیا ہوا ہے۔ میں وجہ ہے کہ آپ کو شارا فراداور ان کے مسائل ہے اتنی گھری دا تفیت ہے جو پجھلے کئی سالوں بر محیط ہے اور جس کی وسعت کو دیکھے کردیکھنے والا حیرت میں آجا آہے۔

مثال کے طور پر ایک طبیب ملاقات کے لئے آئے۔ آپ نے دیجھے ہیا آئیں ہواں لیا اور مسکر اکر فرمایا۔ آپ سے تو پند رہ سمال قبل فلاں سوئک پر ملاقات ہواً استحق ۔ آپ کے ایک بھائی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ فرط حیرت سے طبیب ہداؤں اور مسئر کلے کا کھلا رہ گیا۔ ملاقات کے بعد و فتر کے عملے سے کھنے گئے۔ کیے ہتاؤں اور استحکا کا کھلا رہ گیا۔ ملاقات کے بعد و فتر کے عملے سے کھنے گئے۔ کیے ہتاؤں اور استحکا اور تھے ہیں ایک سر سری اور سرا الله اور استحد کی بات ہے کہ احضرت اظلیم رائع جن سے سینکٹروں اوگ روزانہ ملنے آتے ہیں ایک سر سری اور سرا الله اور استحمال استحمال استحمال استحمال استحمال استحمال اور استحمال ا

وفترے محلے نے ہوا ہو ایک اماراتو ہے روز مروکا تجربے ہے۔ موقف یا جاتا ہے۔ اور طاق کے اور طاق کے اور طاق کے اور طاق کے اور طاقت کا راز کیا ہے؟ ہے ور سے ہے کہ اُکر کھے

ہو بھی بھی ملا قات کے وقت ہم لوگ اپنے علم کے مطابق ملا قاتیوں کا تعارف ہو بھی بھی ملا قات کے وقت ہم اوگ اپنے علم کے مطابق ملا قاتیوں کا تعارف رائے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن چرت تواس بات پر ہے کہ نہ جائے ملنے ،الوں کوریکھتے ہی حضور پہچان کس طرح کر لیتے ہیں اور سابقہ ملا قات کی تفصیل ' ظالمانی کوا نف اور ویگر متعلقه امورانہیں یا دکیے آجاتے ہیں۔ ب (حفزت) خلیفہ رابع سے بوچھا گیاکہ اس حرت انگیزیاد داشت اور مانظے کاراز کیا ہے؟ توانہوں نے قدرے توقف اور غور کے بعد فرمایا: " یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا اور نہ ہی میں نے شعوری طور پر مجھی کوشش کی ہے 'نہ ہی کوئی خاص طریقہ استعمال کیا ے جس سے چرے نام اور واقعات زہن میں محفوظ ہوجا نیں۔ بس یہ ہو تاہے کہ چہروں کو پیچان لیتا ہوں اور نام اور واقعات احالک یاد آجاتے ہیں۔ یہ سب خداکی دین ہے۔اس میں کو شش کاکوئی عمل وظل نہیں ؟ ملمانوں کے ہاں قرآن (کریم) کی تلاوت بالعموم فجر کی نماز کے بعد کی جاتی ا کیان (حفرت) خلیفہ رابع نے بتایا کہ میں آج کل تنجد کی نماز کے بعد یعنی تَأْتِينَ بِي كُ لِك بِعِك علاوت قرآن كريم بكياكر ما مول- اس طرح يورك انهاک اور توجہ سے قرآن کریم کے مطالب پر غور و فکر کرنے کاموقع مل جایا -- باقاعدہ تلات تو بھی انسف اور بھی ایک گفتے کے لئے کر تاہوں۔ لیکن البداولي خاص مضمون يا مسئله زير غور او تولا حاله ان آيات اور مقامات كي الات بى ناكزىر موجاتى بيد بومنك فدكور سے متعلق موں - إلى أكر فرافت طرتون کے او قات میں بھی قر آن کریم کی علاوت کر لیا کر آہوں۔ اس طرح آلناليم كى روشنى اور بركت سے ميرے علم بين اضاف ہو بار بتا ہے۔وور النا

تلاوت 'خطبات جمعہ کے مختلف موضوع ذہن میں آجاتے ہیں جن پر فور کر رہے وقت راہنمائی کے لئے بھی خاص طور پر قرآن کریم ہی کی طرف رہوں کن ہوں۔

بس زہن میں ایک بلکا ساخیال ہو آ ہے پھر کوئی آیت سوجھ جاتی ہے، میرے دماغ میں گر وٹن کرنے والے خیال کے عین مطابق ہوتی ہے جس سال خیال کے خدو خال کھل کر سامنے آجاتے ہیں۔ اچانک ہر چیزروش ہوجاتی۔ اور میں جو کچھ کمنا چاہتا ہوں بلا ترود کمہ سکتا ہوں۔ یمی وجہ ہے کہ اپنے نظبانہ میں اکثران آیات کاحوالہ بھی دیا کر ماہوں یماں تک کہ لوگ جھے ہو چیے ہی ہیں کہ میں نے ایسی موزوں اور بر محل آیت کس طرح متخب کرلی۔ ور حقیقت معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ میں آیت منتب نہیں کر آبکہ ا ہے آلہ کار کے طور پر آیت مجھے خود منتخب کرلیتی ہے تاکہ اس کی اس اندرول سچائی کا اظہار ہو سکے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ بھی بھی حالات بھی شدت ے تقاضا کرتے ہیں کہ میں کسی خاص موضوع مثلاً عالمی اہمیت رکھنے والے کا خاص دا نقے 'کسی اچھی یا بری خبر' غرض کہ کسی بھی موضوع پر خطبے میں اپ خیالات کااظهار کروں۔ تو میرے ذہن میں ایک عمومی خاکہ ضرور ہو تا ہے جس کے مطابق مبھی آئندہ کہنے والی ہاتیں ایک ترتیب اور پروگرام کے ساتھ برے بیش نظرر بتی بین جنہیں میں بنماعت پر واضح کرنا جاہتا ہوں مثلاہ کہ مجھ ک<sup>و</sup> ے کام بہند ہیں اور کوان ہے کام ناپیند اور مخصوص حالات میں جماعت ہے تھا س هم کے روعمل اور مثالی کرداری توقع رکھتا ہوں۔علادہ اذیں بھی جس ی خط کے مندر جات جسی کسی خطبے کاموشوع بن جاتے ہیں "۔ خطوط كالك اليار بلك الك بهاؤ مو تا بي تن آب كرروزاك مرك

ے۔ ستانے کاتوسوال بی پیدائنیں ہو تا۔ آرام کی زیادہ سے زیادہ وہی تنتی کی مریاں ہوتی ہیں جو باجماعت نماز او اکرنے کے لئے مجد میں جاتے وقت میسر آتی ہی-ای دوران آپ زیراب دعا میں مشغول رہتے ہیں- بس آرام اور سنانے کے بی چند ایک کمات ہوتے ہیں۔ او قات کار کے بعد دفتر کا عملہ تو رضت ہوجا آ ہے لیکن آپ مسلسل اسی انہاک سے کام میں لگے رہتے ہیں یماں تک کہ شام کے کھانے کاوقت ہوجا تا ہے۔ لیکن گھرجاتے وقت بھی باتی الدرزاك آب ايك تھلے ميں بحركرائي جمراه لے جاتے ہيں۔ کانا کھاتے ہی اینے مطالعہ کے کرے میں چلے جاتے ہیں جمال ڈاک کا مُورہ تھیا پہلے ۔ آپ کا منظر ہو تا ہے۔ حسب معمول ایک ایک خط کویڑھ کر اں پہرایات نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ بہمی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے نگاديزن پر خرون کايروگرام بھي و کھے ليتے بيں۔ اگر يو جياجائے كه آپ سوت لى د تت بين توجواب دينے ميں خاصا حجاب محسوس كرتے بين -لندن کی احمدی بچیوں نے ایک وفعہ سوال کیا کہ آپ مجم مج کام شروع المائے پہلے میں وقت بیدار ہوتے ہیں توایک کمن بچے بے افتیار جلا کربولا على تا أنول. مجھے يوران يت حضور كب بيدار ہوتے ہيں۔ آپ سي سي على بي باكت بين كيونك تين بج حضور ك مكان كى بني روش بو باتى ب- مجھ ال المجت باجب بين الين بياجان عدم او يسرك و يونى د عرباتا-اس بالبغرت اخليف رابع مكرات اور كن لكه:-"الماء بات باارتم اى طرح مرح راز افظاكرت رب و في ا مريابان سابت كرني يا سك ب بائے یں کر (مطرت) ظیف رائع راے ہم یمی عرف تین مجے

آرام کرتے ہیں اور دن کے وقت دو مرتبہ تمیں تمیں منٹ کمبا قباولہ ایک مبرا کے وقت اور دو سراساڑے جھا در سات بجے شام کے در میان ۔ فرماتے ہیں۔
" میرے اندر بھی ایک طرح کاٹائم بیس ہے جب چاہوں
اس کاالارم مجھے بین وقت پر جگادیتا ہے " ۔
مبح کے وقت جب وفتر کھانا ہے اور سیکرٹری صاحبان وفتر میں پہنچ ہیں ا مادظہ کی ہوئی ڈھیروں ڈاک کو اپنا اختظر پاتے ہیں ۔ میں روزانہ کا معمول ہے بیٹا بھر میں صرف جعہ کے ون اس میں بچھ فرق پڑتا ہے ۔ اس دن آپ خطبہ بعد کی میاری کرتے ہیں۔

اکر آپ دو سرے ممالک میں احمدی مشنوں کے دورے پرجائیں تو بھی ال معمول میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ کے ایک محافظ نے بتایا:۔ " ڈاک ملاحظہ کرنے کاپ طریق تو دو ران سفر بھی جاری رہتاہ۔ ہم نے دیکھاکہ سکنڈے نیویا کے دورے یر کاریس بھی حضور مسلسل ڈاک ملاحظہ کرتے رہے۔ ایک دفعہ تشخی يرسوار ہونے ہے رہ گئے۔ بول لگنا تھاکہ رات کی رات مر چھیانے کے لئے کی جگہ کالمناتو در کنار کھانے کے لئے بھی شاید کھے نہ مل سکے۔ گر آپ نے فرمایا کہ جاؤ کوشش کرد کچھو۔ ممکن ہے کہ جگہ مل جائے اور خود کار ہی بین بیٹھے بیٹھے بڑے سکون اور اطمینان ہے ڈاک دیکھنے میں مشغول ہو گئے جی کہ آخر کار بوی تک ووو کے بعد راے گزارنے ك لخ جمين ايك مو نل مين جكه ل كن"-(حضرت) ظیف رائع کو اپ شایان شان بوے بوے ہو توں او

رینورانوں میں جاکر کھانا کھانے کا قطعاشوق نہیں ہے۔ ایک دفعہ کاذکرہے کہ

ہے جائز برطانیہ کی جماعتوں کے دورے پر تھے۔ یہ ایبرڈین نائی شرکا داقعہ

ہے۔ قافلے کے ہم سفراراکین اس شش دینج میں تھے کہ کھانا کس ریستوران

میں کھایا جائے۔ اچانک کیاد کھتے ہیں کہ خلیفہ رابع چکے ہے کہیں غائب ہوگئے

میں۔ پریٹانی کے عالم میں ادھرادھر تلاش شروع ہوئی۔ پہتہ چلاکہ چند قدم آگ

ہی۔ پریٹانی کے عالم میں ادھرادھر تلاش شروع ہوئی۔ پہتہ چلاکہ چند قدم آگ

ایک جھوئی می مچھلی اور چپس کی دکان میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اراکین

قائد کودیکھاتو کہنے گئے میں نے آپ سب کے لئے تلے ہوئے آلوؤں اور مجھلی کا

آرڈردے دیا ہے۔

آرڈردے دیا ہے۔

ان کی شرت تواب افسانوی حیثیت افتیار کر چکی ہے۔ ہزائز برطانیہ کی جماعتوں کے سالانہ جلے کے موقع پر (حضرت) خلیفہ رابع کی خواہش اور خصوصی دعوت پر انظرت) مولوی مجمد حسین صاحب انگلتان آئے (حضرت) میں مولوی مجمد حسین صاحب انگلتان آئے (حضرت) میں مولوی مجمد حسین صاحب انگلتان آئے (حضرت) میں مولوی مولود (علیہ اللام) کے صحابہ اور رفقاء میں ہے اب میں ایک معرد ف صحابی بقید حیات ہیں۔ اللام) کے صحابہ اور رفقاء میں ہے اب میں ایک معرد ف صحابی بقید حیات ہیں۔ النگ عمراس و قت سوسال کے لگ بھگ تھی۔

یہ معمریزرگ لندن پنجے تو رضاکار انہیں اسر پورٹ سے مسجد لندن میں اسے انسان اور احضرت اخلیف رائع کے دفتر سے ملحق ویڈنگ روم میں ہوئے اوب اور احترم سے سارا دے کر بنمادیا۔ مولانا عطاء المجیب راشد جو ان دنوں لندن مشن ساک انجازی نتیج فور آائی اور اندرونی ٹیلی فون پر (حضرت) خلیف رائع کو مشکن کے اور اندرونی ٹیلی فون پر (حضرت) خلیف رائع کو اللائادی کہ (حضرت) مولوی محمد حسین ساحب لندن پہنچ گئے ہیں اور ملاقات کی اللائل کی کہ (حضرت) خلیف رائع نے جو ایا کہا "شکریہ "اور فون بند لائے کا انتہاج ہیں (حضرت) خلیف رائع نے جو ایا کہا "شکریہ "اور فون بند لائیا۔ مطاور المجیب کئے ہیں ای مخترہ واب پر جھے پاکھ تھی سانوا۔ بھی فوقع لائیا۔ مطاور المجیب کئے ہیں ای مخترہ واب پر جھے پاکھ تھی سانوا۔ بھی فوقع اللہ مطاور المجیب کئے ہیں ای مخترہ واب پر جھے پاکھ تھی سانوا۔ بھی فوقع

کیا کہ احضرت المولوی مجمد حسین صاحب کو فور آئی بلا توقف ملاقات کے لا اندر بلالیا جائے گا۔ میں اس گو گھو کے عالم میں ابھی فون نینچ رکھنے نہیں بلاقار اندر کا دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ حضور بزرگ معمان سے ملنے کے لا بنفس نفیس خود تشریف لارہے میں۔ آپ نے بے آبانہ آگے بڑھ کرا حزن مولوی مجمد حسین صاحب کا احتقال کیا اور فرمایا:

"میرے محترم! بیہ آپ کانہیں بلکہ میرا فرض تھاکہ آپ کی خدمت میں ہانم ہو تا"۔

ظیفہ منتخب ہونے کے چند ہفتے بعد ہی انہوں نے چھڑی کا استعال ترک کرا جو خلافت کے منصب کانشان تصور کی جاتی تھی۔ فرمایا:۔ "میں اس طرح ہردفت چھڑی لے کر گھومنے پھرنے کا تکلف گوارا نہیں کر سکتا"۔

آپ کے مطالعہ کی رفتار ہے حد تیز ہے؟ جوا بافرمایا۔
" ججھے نہیں معلوم کہ میری پڑھنے کی رفتار کیا ہے۔ نہ
ہی میں نے کبھی اے ماپاہے۔ البتہ میں خاصی تیز رفتاری ہے
پڑھ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ نالبایہ ہے کہ میں نے مطالعہ بڑی
وسعت ہے کیا ہے "۔

ان کے پیرد کیا گیا کہ وہ مختلف کتب اور رسائل کا بالاستیعاب مطالعہ کریں اور مندر کااور مغید مطلب مقامات کو اپنے امام کے نوٹس میں لا تمیں۔ مزور کا اور مغید مطلب مقامات کو اپنے امام کے نوٹس میں لا تمیں۔ موال: آپ بھی نہ بھی سوچتے تو ہوں گے کہ آپ کو تمی قدر برداشت کامدے بڑھ کر کام کرنا پڑ رہا ہے؟

ہوں۔۔۔ نہیں ہرگز نہیں۔ یہ تواللہ کا حسان اور اس کا فضل ہے کہ اس غزیر مرف مجھے کام کرنے کی توفیق دی اور صلاحیت عطافرمائی بلکہ اس کیلیے میں بری زبیت کے مواقع بھی بہم پہنچائے۔

مرئے ذہبی راہنمااور اہام کے انتخاب کے بعد سابقہ طریق اور ایک حد تک ہاری حکمت عملی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ویسے بھی آئی جاتی ہے۔ مشور سے دینے والے اپنی بھانت کی رائے دینے میں کوئی کسرا شمانہیں رکھتے۔ ان کوموقع لی جا آئی ہے کہ وہ اپنے اپنے مشور سے اور نقطہ نظر کو پُرزور اور مؤثر انداز میں بڑی کریں جس کی ان کے زعم میں سابقہ قیادت کے زمانے میں یو رے طور پر فیزائی نہیں ہوتی تھی۔

ادر پر بھی ہمی تو یوں ہو تا ہے کہ مشیروں کے اندازے وھرے کے دھرے اور اختے ہیں اور نئے آنے والے کی سوچ ان کی اپنی تو قعات سے خاصی مختلف اللہ اور نئے آنے والے کی سوچ ان کی اپنی تو قعات سے خاصی مختلف اللہ ہوتی ہوتی ہے اور انہیں اس امر کا بخوبی اندازہ ہوجا تا ہے کہ آنے والا نیا قائد ایش مربی گانگ ہے۔ بھل ہر پر بیٹان کمن میکن ایس سوچ بھی نئی ہے۔ بظا ہر پر بیٹان کمن میکن بیان موس کا الگ ہے۔ بھرہ ہی نیا نہیں سوچ بھی نئی ہے۔ بظا ہر پر بیٹان کمن میکن بیان بھر انہوں اور عزم و بقین سے پُر۔ ایسی صورت میں کچھ لوگ اپنے آپ کو بیانی فوس اور عزم و بقین سے پُر۔ ایسی صورت میں کچھ لوگ اپنے آپ کو بیانی نظر آتے ہیں کہ ان کے ذریعے کتنا عمدہ انتخاب ہو الکیکن بیار لہ بادویتے ہوئے کہ کیا ہے تھی حسن انقاق تھا اور ایک قدرتی حادث کہ انتخاب انتخاب میں بیانی موادث کہ انتخاب میں بیانی میں انتخاب میں بیانی میں بیانی کے ذریعے کتنا عمدہ انتخاب ہو انتخاب میں بیانی میں بیانی میں بیانی کے درتی حادث کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہ میا منے آگیا ؟

کہیں ایباتو نہیں کہ آنے والے نے حالات کو بھانپ کرانہیں اپی خواہر اور مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہو؟اور پھراصل سوال توبیہ ہے کہ کیاووا پی مرخی سے میدان عمل میں اترا ہے؟ کہیں ایباتو نہیں کہ وہ ساری کارروائی ایک ان فصلے اور منصوبے کے ماتحت ہور ہی ہو؟

(حضرت) خلیفہ ٹانی (رضی اللہ عنہ) کے عمد خلافت میں انہائی سادگااور
پابندی کاپہلونمایاں تھا۔ (حضرت) خلیفہ رابع کو مشورہ دینے والوں میں کچھالے
لوگ بھی تھے جنہوں نے خلافت ثانیہ کا زمانہ پایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جماعت پر
اسی سادگی اور پابندی کی طرف لوث جائے جو خلافت ثانیہ کا طرہ امتیاز تھی۔ ان
کے نزدیک جماعت احمد یہ میں حدسے زیادہ آزاد خیالی کار جمان بیدا ہو چلاتی۔
بقول ان کے لوگ تفریحات پر بے دریغ وقت اور روبیہ برباد کررہ سے۔ ان
کے نزدیک خصوصا ٹیلی ویژن اور فلموں کا بخار تو کیانو جو ان اور کیابوڑھے جماکہ
جر عتا نظر آرہا تھا۔

چودهری محمد ظفرالله خان جو ایک سادگی بیند ' مرتاض 'اور مخاط احمد لا بزرگ تنجے۔ ایک مرتبہ (حضرت صاحبزاوہ مرزا) طاہر احمد کے ہاں کھائے کا دعوت میں شمولیت کے لئے تشریف لائے۔ یہ انتخاب خلافت ہے پہلے گاہائی ہے۔ (حضرت) صاحبزادہ صاحب کے ہاں ٹیلی ویژن سیٹ دیکھاتو بہت ناہندیدگی ا اظہار فرمایا اور بے ساختہ نگار اشھے:۔

"میں یہ کیاد کمیر رہا ہوں۔ کیا آپ بھی ان فضول مشاغل کا شکار ہو مجے بیں؟"

(معنرت) خلیف رابع فرماتے ہیں میں نے انہیں کیے یوں بواپ دیا۔ "نمیں میں ان مشائل کا شکار نہیں ہوا۔ البتدیہ بھی سیج ہے کہ آپ

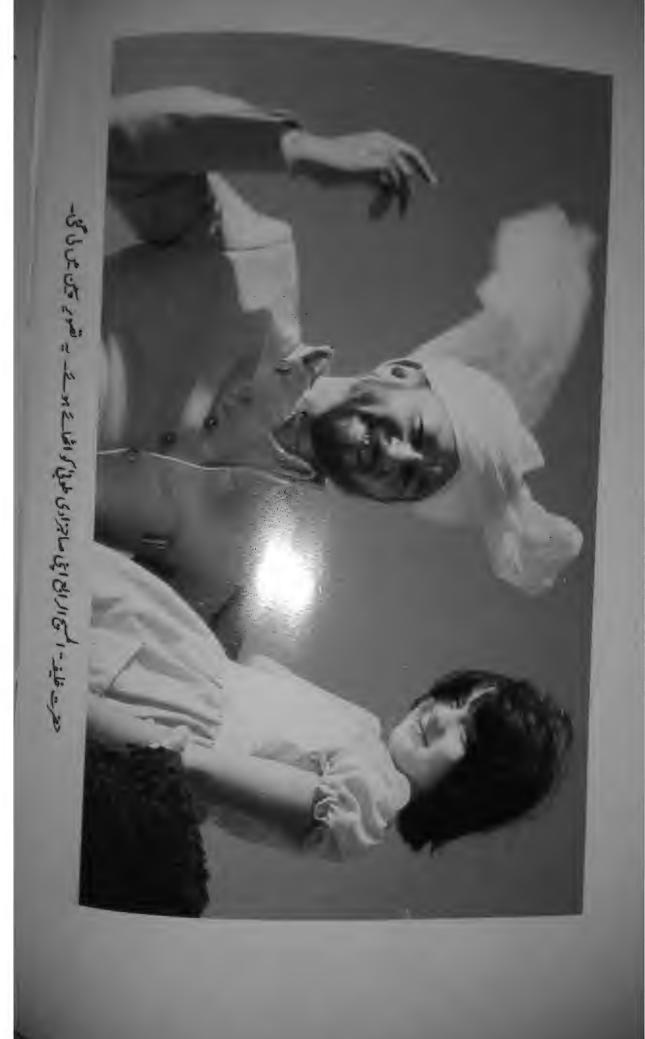



一本ととしまかにしんならしまましてりのかー」といってか



عرب طید- المی ارائع اب والد محترم معرب طید- المی الکانی کے ساتھ۔ یہ تعربی الی بی جد مصلح مومور کے دوران الگری گا-اب الل کے ساتھ کھیلے اور ہے۔









E. 2939/83 1) 26/-28-302465 This passport contains 36 pages PASSPORT Ce passoport contient 36 pages PASSEPORT PAKISTAN ULT 182,50 AK 827320 NO. OF PASSPORT NO. DU PASSEBORT NAME OF BEARER Mirza Tahir Ahmad NOM DU TITULAIRE 128 A / NIS NAME OF FATHER/HUSTAND NOM DU PERE/DU MARI حايل كا يشيد Profession of bearer Head مقام وتارتخ بيدائش Qadian Place and date of birth Lieu et date de naissance 1 m 67 Height Taille J تللن استازى نظائت Visible distinguishing marks Scat on tight allow Signes particuliers - 185 NATIONAL STATUS Citizen of Pakistan NATIONALITÉ ! حفور کے پاسپورٹ کے پہلے صفحہ کی تصویر۔ حضور نے اس پاسپورٹ پر پاکستان کو

پھوڑا جس میں آپ کامنصب "ہیڈ آف دی احمدید مودمنٹ" درج ہے۔







کینیڈا کے ایک پارک میں اپنی صاحبزادیوں کے ہمراہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور اسلام آباد (انگلتان) میں نشانہ بازی کرتے ہوئے۔



معرت فليف المسج الرائع مندر كى يركرت وع-



صورات نواس كم ماته تشريف فراين-



لا الراور مير انتظ نظر على فرق ج-ميرى موج آپ سے بحت مختلف سے۔ على النائد كالنائد تيار نهيں ووں كه شكى ويژن ميں فقط خرالي بى خرالى ہے۔ ما . ان خل سرے ہے ہی نہیں۔ میں تشکیم کر تاہوں کہ ٹیلی ویژن پر و کھائے مانے والے کچھ بروگرام یقینا نامناسب ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ٹنگی ویژن ر ممل قد غن نگادیں اور اے دیکھناممنوع قرار دے دیں توجانے ہیں کیا ہو گا؟ زار چے تو سی۔ کیااس صورت میں ہم نوجوانوں کی قطرت کے خلاف اعلان بگ نمیں کررے ہوں کے ؟اگر بچوں کے لئے اپنے گھر میں ٹیلی دیڑن دیکھنا شجر المزیر بن جائے تو وہ اے اپنے گھر میں دیکھنے کے بجائے کسی ہمسائے کے گھر میں جاکرد کھے لیں گے۔اس طرح ہے ہم انہیں منافقت اور دو غلے بین کی تربیت دیے رے ہوں گے اور بچے ماں باپ کی نظریں بچاکر ایک مجرمانہ احساس کے ساتھ بوروں کی طرح اپنے جذبات کی تسکین کے سامان تلاش کرنے لگیں گے۔ ظاہر ے کہ یہ ایک نمایت خطرناک راستہ ہے جس پر قدم مارنے کے نتائج بھیا تک اور انوں ٹاک ہو کتے ہیں۔

کیا پہر ہرزنہ ہوگاکہ میں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اپنی نظروں کے سامنے ٹیلی این ویکھنے کی اجازت وے ووں تاکہ ضرورت پڑنے پر میں ان کی راہنمائی کرمکوں اور بچے بھی جب چاہیں جھے ہے مشورہ کر سکیں۔ بی وجہ ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے بچھ ڈراموں اور پرگراموں کو مل کرد بچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچھ پروگرام نابسند بدہ ہوتے ہیں جنہیں ایکھنامیں ہرگزگوار انہیں کر سکتا۔

لیکن ہو تا ایوں ہے کہ میں پروگر اموں پر تبھرہ بھی کر تاجا تا ہوں۔ اس طرح پندیانالیند کامعقولی رنگ میں اظہار بھی ہوجا تاہے اور بچوں کو علم ہوجا تاہے کہ میری ان پروگر اموں کے پارے میں کیار ائے ہے اور وہ میری رائے اور یہ میری رائے اور یہ میری رائے اور یہ میں بلکہ ان کی اس تم کے نقطہ نظر کے مناسب اظہار ہے نہ صرف متاثر ہوتے ہیں بلکہ ان کی اس تم کے پروگر اموں میں دلچیپی مائد پڑجاتی ہے اور وہ ان کے کھو کھلے بن کے قال ہوجاتے ہیں۔ ان کی دلچیپی اور ذوق و شوق کارخ بدل جاتا ہے۔ ورنہ میں لئل ہے کہ اگر میں ان پر ختک سختی کر تا تو وہ میری بہند نا بہند کا احترام کرنے کی بھائے اس کے خلاف بغاوت کے مرتکب ہوجاتے "۔

(حضرت) ظیفہ رابع کہتے ہیں کہ چوہدری محمد ظفراللہ خان صاحب کومیر۔ اس جواب سے اندازہ ہو گیا کہ میں کن خطوط پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے گی کوشش کررہاہوں۔

سوال: کیااس کایہ مطلب تو نہیں کہ آپ (حضرت) ظیفہ ٹانی (رضی اللہ عنہ) کے مسلک سے انحراف کے مرتکب ہوئے؟

چواب: - "نہیں - ہرگز نہیں - بات سے ہے کہ بحیثیت امام جماعت اتھ یہ میرا سے فرض ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں خواہ وہ روحانی ہویا کوئی اور ٹن میرا سے فرض ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں خواہ وہ روحانی ہویا کوئی اور ٹن میں جماعت کی فلاح و بہوواور ہمہ جت صحت اور ترقی کے لئے کو شش کر آر ہوں ۔ وقت وقت کی بات ہے - ہردور کے اپنے نقاضے ہیں جن کی وجہ سے محمت ممل میں پچھ نہ پچھ تبدیلی ہو کر رہتی ہے - قدریں نہیں پر لئیں ان کے حصول کے فرائع بدل جاتے ہیں - بہی مختی اور شکی ترشی کا دور آتا ہے تو بہی نبین آسانی اور فرائع بدل جاتے ہیں - بہی مختی اور شکی ترشی کا دور آتا ہے تو بہی نبین آسانی اور فرائع کی اور شکی ترشی کا اختلاف رائے ہے - مقاصد تو وہی آگر بھی فرق نہیں اور نہ ہی کہی فتم کا اختلاف رائے ہے - مقاصد تو وہی آگر بھی فرق میں اور نہ ہی کہی فتم کا اختلاف رائے ہے - مقاصد تو وہی آگر بھی فرق میں مناسب حال تبدیلی نہی کی تو بچھے اندیشے ہے کہ بلی انہیں شکست مملی ہیں مناسب حال تبدیلی نہی کی تو بچھے اندیش ہے کہ بلی انہیں شکست مملی ہیں مناسب حال تبدیلی نہی کی تو بچھے اندیشے ہے کہ بلیا ہی سے انہیں شکست مملی ہیں مناسب حال تبدیلی نہی کی تو بچھے اندیش ہے کہ بلیا ہی سے انہیں شکست مملی ہیں مناسب حال تبدیلی نہیں کی تو بچھے اندیشے ہے کہ بلیا ہی سے انہیں شکست مملی ہیں مناسب حال تبدیلی نہیں کی تو بچھے اندیش ہے کہ بلیا ہی سے انہیں شکست مملی ہیں مناسب حال تبدیلی نہیں کی تو بچھے اندیش ہے کہ بلیا ہے۔

مناعد عالیہ کو حاصل نہیں کر سکوں گاجن کے حصول کے لئے بتاعت احمہ یہ ایدائی ہے کوشاں ہے۔ اس صورت میں ججھے ڈرہ تو یہ ہے کہ کمیں میری وجہ بندائی ہے کوشاں ہے۔ اس صورت میں ججھے ڈرہ تو یہ ہے کہ کمیں میری وجہ براعت احمہ یہ کو کوئی نقصان نہ بہنچ جائے۔ اس لئے یقین رکمیں اصولوں بے جاعت احمد یہ کوئی فرق نہیں۔ ہلکا سافرق اگر نظر آتا ہے تو جدید نقاضوں سے خمنے کار محافرق ہے "۔

آزادی کے موضوع پر ایک بار پھران سے تبادلہ خیال ہوا بلکہ اس تعلی مادر پر آزادی کے موضوع پر بھی جے صحفی آزادی اور آزاد خیال کے نام پر جائز قرار دیا جائز اور آزاد خیال کے نام پر جائز قرار دیا جائز اور آزاد خیال کے نام پر جائز قرار دیا جائز اور یا جائز اور کی گوئی تعریف تو ہوگ - اس کی کوئی تعریف تو ہوگ - اس کی کوئی تعریف تو ہوگ - اس کی کوئی عدود تو ہوں گی - بدی کو بدی کہیں گے - کیا برائی صرف اس کو کہتے ہیں جو کی دیکھنے دالے کو بری نظر آئے - فرمایا: -

"افراط و تفریط آزادی اور عدم آزادی کی دو انهاؤل کے در میان ایک مقام محمود آتاہے جس کادو سرانام اعتدال ہے۔ اعتدال اور میانہ روی کا یہ ارفع مقام دیکھنے کو توشاید پھیکا نظر آئے لیکن اگر سوچیں تو بھی ایک راستہ ہے جس بھیکا نظر آئے لیکن اگر سوچیں تو بھی ایک راستہ ہے جس بھیکا نظر آئے لیکن اگر سوچیں تو بھی ایک راستہ ہے جس بھیل کر معاشرے میں حقیقی حسن اور پائیدار توازن پیدا کیا جاسکتا ہے اور اے خوفناک قتم کے غلط رویوں سے بچایا جاسکتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ شخصی آزادی کے نام پر حدود سے تجاوز کیا جارہا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ برائی کا ایعنی جسے ہم واقعی برائی سمجھتے ہیں) بلا روک ٹوک اور کھلے مندوں ارتکاب کیا جارہا ہے اور کوئی شیں جو اس کے خلاف مندوں ارتکاب کیا جارہا ہے اور کوئی شیں جو اس کے خلاف

صدائے احتجاج بلند کرے۔ اس کئے ضرور کی ہے کہ ہو لوگ اس نام نماد شخصی آزادی سے بے زار ہیں جس کی آڑ میں یہ بے راہ روی تجیل رہی ہے انہیں چاہئے کہ ان رجانات کے خلاف کھل کر اپنی آواز بلند کریں۔ اس کا انہیں بنیادی انسانی حقوق کے تحت پوراحق حاصل ہے۔ مناسب ہوگاکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جواں مناسب ہوگاکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جواں اور حکمت کے ماتھ نرمی اور ترغیب اور ولائل کے ماتھ صدائے احتجاج بلند کرنے کے لئے تیار ہوں تاکہ لوگوں کو مدائے احتجاج بلند کرنے کے لئے تیار ہوں تاکہ لوگوں کو گھو تواندازہ ہو کہ وہ اپ آپ پر ظلم ڈھارہے ہیں۔ "

"ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں بخصی آزادی کی بات ہو دہاں اللہ ورانش اور حزم و احتیاط کے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطرر کھاجائے تاکہ اور بدر ازادی سے پیدا ہونے والے خوفناک اور دور رس نتائج کا پہلے سے الدانہ ہوجائے۔ کچھ نتائج کے خدو خال تو نظر بھی آنے لگ گئے ہیں مثلاً المی ذندگالا ہوجائے۔ کچھ نتائج کے خدو خال تو نظر بھی آنے لگ گئے ہیں مثلاً المی ذندگالا الحالی فندگالا المی ذندگالا المی فندریں نیاہ ہو کررہ گئی ہیں۔ کہاں تک فہرست بنائی جائے۔ ایک طرف اللہ المی فندریں نیاہ ہو کررہ گئی ہیں۔ کہاں تک فہرست بنائی جائے۔ ایک طرف اللہ المی ذرک خوفناک مرض وبائی صورت اختیار کررہی ہے تو دو مری طرف المی رسیدہ الوگ ہو زحوں کی قیام گاہوں میں سمپری کی صالت میں ذندگی کے دن کھی میں۔ بیاں ان کے بچے جھوٹے مذ تبھی کیسار رسی ملا قات کے لئے آلہ رہے ہیں۔ جہاں ان کے بچے جھوٹے مذ تبھی کیسار رسی ملا قات کے لئے آلہ طائہ بڑی کرہاتے ہیں۔

تمنیب کو تکلے بندوں خیرباد کہا جارہا ہے۔ ان اعلیٰ قدروں کو جنس بی فرما انسان نے بزارہاسال کے تجربے کے بعد دریافت کیا تھا بوی دیدہ دلیری سے کھیا پنے ڈالا جارہا ہے۔ مزے لوشے کی آیک ہے معابادو ڑے جس کی کوئی صد ہنہ نابت۔ اور سم بالائے سم سے کہ سب کھی آزادی اور آزاد خیالی کے نام پر کیا جارہ ہے۔ ہر طرف سے مثل مِن شَرِیْد کی صدائیں بلند ہورہی ہیں۔ لذت کی جو ہوں ہے ہوگ ہے کہ منے میں نہیں آتی جو انسانی قدروں کو کھائے جارہی ہے۔ لیکن ہورہی ہے دورہیں۔ بوٹ ہے تھے تھود ہیں۔ بوٹ ہے تھے صدود ہیں۔ کھے صدود ہیں۔ کھے صدود ہیں۔ ان عدود سے دراسا تجاوز بھی وہ سروں کے حقوق خاص طور پر ان کے حصول لذت کے حتر ادف ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم لذت کے حق پر ڈاکھ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مناب تربیت کریں۔ ان میں شعور پیدا کریں کہ صراور خل نام کی بھی کوئی اخلاقی صدیں اور سرصدیں ہیں جن کوہار نہیں کیا گوئی چڑے اور لذت اور مجت اور نفرت کا مسئلہ سمجھ میں نہ آئو ہو جانوا ہے۔ آگر محدود حصول لذت اور مجت اور نفرت کا مسئلہ سمجھ میں نہ آئو قال فیان فرض کرلیں کہ بات جائیداد کی ہور ہی ہے۔ اس سے سارا مسئلہ آسانی سے بیان فرض کرلیں کہ بات جائیداد کی ہور ہی ہے۔ اس سے سارا مسئلہ آسانی سے بیان فرض کرلیں کہ بات جائیداد کی ہور ہی ہے۔ اس سے سارا مسئلہ آسانی سے بیان فرض کرلیں کہ بات جائیداد کی ہور ہی ہے۔ اس سے سارا مسئلہ آسانی سے بیان فرض کرلیں کہ بات جائیداد کی ہور ہی ہے۔ اس سے سارا مسئلہ آسانی سے نانو میں آجائے گا۔"

آپ نے دیکھا ہوگا کہ احمدی حضرات اپنی کاروں پر ایک مخضر ساسٹکر نگایا کرتے ہیں لیمن "محبت سب کے لئے نفرت کسی سے نہیں" یہ نعرہ اور پیغام احضرت) خلیفہ ٹالٹ (رحمہ اللہ) نے جماعت احمد یہ کودیا۔

آپ نے فرمایا:-

" میں و ثوق ہے کہ سکتا ہوں کہ ہراحمدی صدق دل ہے اس بیغام پر یقین رکھتا ہے بعنی محبت سب کے لئے نفرت کسی ہے نمیں۔ وراصل میں وہ مقام ہے جہاں صحح ایمان کا آغاز او آ ہے "۔ امال:۔ المرائی اگر کوئی شخص برائی ہے بازنہ آئے تواس سے مجت آسان نہیں ہوتی۔ کیونکہ بالاً خربرااور برائی ایک ہوکر رہ جاتے ہیں اور دونوں میں تمیز مشکل ہوجاتی ہے۔ ان طالات میں ہم پر فرض عاید ہوجا آہے کہ ہم اللہ کے حضور دعا کا سہار الیں اور اس کے حضور عاجز انہ التجاکریں کہ وہ برے کو برائی ہے نجات دے دے۔ لیکن اگر برابرائی ہے بازنہ آئے تو بھراس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں جو اس کے احتساب میں کے لئے کانی ہے "۔

سے بات جلد بی کھل کر سامنے آگئی۔ اپنے طریق کار 'اپ خطبات 'اپ معمول کے ردعمل اور لوگوں سے ملنے جلنے کے انداز سے (حضرت) فلف راللہ فیموں سے وہ اپ فاص منز سے بیدواضح کردیا کہ بدلے ہوئے عالمی حالات اور تقاضوں سے وہ اپ فاص منز انداز سے نبرد آزما اور عهدہ بر آ ہوں گے۔ نہ تو وہ گزرے ہوئے لحات کے مین کر ہونے والے واقعات کے مین کر ہونے والے واقعات کے مامنے بھی شکست تعلیم کریں گے۔

公公公

## 18

## تبليغ اسلام كى علمبردار ايك جماعت

اہریت در حقیقت ایک تبلیغی تحریک ہے جس کا بنیادی مقصد ساری دنیا کو طقہ بُوشِ اسلام بنانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک سادہ لیکن موشر اور مفصل نظام کا قیام عمل میں لایا جاچکا ہے یہ تحریک رضاکارانہ طور پر پیش کی گئی اور مفصل نظام کا قیام عمل میں لایا جاچکا ہے یہ تحریک رضاکارانہ طور پر پیش کی گئی موقع کی وصوصاً اور بنی نوع انسان کی عوالم نبی افزائی اور سابی فلاح و بہوداور تبلیغی مساعی پر خرج کرتی ہے۔

یو نظام سادہ اس وجہ ہے ہے کہ اس کی روح رواں صرف ایک شخصیت ہے گئی نظیفہ وقت اور و ہی اس کے مختار اعلیٰ ہیں اور مفصل اس لحاظ ہے کہ یہ ایک میں مہر جمت نظام ہے۔ جس نے متعدد فلاحی اور اصلاحی پروگر اموں کا بوجھ اپنی نافوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ جن کی بجا آوری اور جمیل کی خاطر بہت سے مخصوص مثان پر اٹھایا ہوا ہے۔ جن کی بجا آوری اور جمیل کی خاطر بہت سے مخصوص مثان سال کی گئی ہیں۔ جو آہت آہت آہت شکل دی گئی ہیں۔ جو آہت آہت آہت الیک نمایت مخلف اور موثر نظام کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ابتلاؤں اور مصانب ایک نمایت مخلف اور موثر نظام کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ابتلاؤں اور مصانب

ے پے در پے حملوں نے اس نظام میں غیر معمولی متم کی قوت پر داشت اور کر بھی ید اکر دی ہے۔

سارے نظام کا اقتدار اعلیٰ خلیفہ وقت کی ذات میں مرکوز ہے۔ان ہے، غلط فنمی نہیں ہونی جاہے کہ آپ کامنصب سمی اسلامی مملکت کے وزیر المظری ملا جلاء۔ جماعت احمد یہ نبوت کے جاری رہنے کے عقیدے یے پخت الل رکھتی ہے۔ علیم و خبیر خدائے اپنی حکمت کے تحت (حضرت) موی انظرت عینی اور ویگر انبیاء (علیهم السلام) کو اینے اپنے وقت کے نقاضوں اور نہوریان ك مطابق بهيجا- آخريس اس ف (حضرت) محمد التيليم )كومعوث فرمايا- آب ك آنے سے شريعت كى يحميل ہو گئ ۔ آپ ہى آخرى شريعت لانے والے رسول ہیں۔ اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن آخری کتاب ہے۔ آپا شریعت کواب کوئی طالع آزما نه منسوخ کرسکتا ہے اور نه بی تبدیل - راتیانا تك آپ بى كىلائى موئى شريعت نافذر ہے گى-اب بيشہ كے لئے آپ بى دسول ہیں اور آپ ہی پیشوا۔ لیکن احمدی کہتے ہیں کہ اس کاپ مطلب ہرگز نہیں کہ آمخضرت (مراتین ای میرشری امتی نبی بھی نہیں آکتے۔ایے نی کول قا شریعت لانے والے نہیں ہوں گے بلکہ انہیں بنی نوع انسان کی فلاح اور نجات کا خاطرانلہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فرا نُض تفویض کئے جا کمیں گے۔ بانی جماعت احمریه (حضرت) مرزا غلام احمد قادیانی (علیه السلام) (حضرت) اند ... الصطفى مرتبط اك نعش قدم يرجك واليه - آپ كے مطبع - آپ كا غلام لار آپ کے ماشق سادق تھے۔ ان کار موئی تھاکہ ایشہ (تعالیٰ) نے انہیں نوے کے مقام پرسر فراز فرمایا ہے۔ انہوں نے پار پار اعلان کریا کہ میں کوئی نئی شریعے کے ا حد تا ہے۔ منی آیا۔ آپ نے بناے زور وار الفاظ میں وضاحت قرمائی کر اب کولّا الله

مربت نیں آعتی۔ آپ نے دعویٰ کیاکہ میری نبوت کی نوعیت شرعی نبوت ے خلف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجیداور مقدی بائیبل کی پیشگو ئیوں کے مطابق آنے والا میں ہی وہ مسیح موعود ہوں جس پریہ فرض کیا گیا ہے کہ اسلام کا فردنیامیں پھیلائے۔ نیز فرمایا کہ میری و فات کے بعد قدرت ثانیہ کاظہور ہو گا۔ ظافت علی منهاج النبوۃ قائم ہوگی اور میرے بعد آنے والے خلفاء کو یہ مقدی زِضْ مونیا جائے گاکہ وہ اسلام کا پیغام دنیامیں پھیلا کیں اور اس کی وسیع پہانے پر ا ثاعت کریں۔ وہ صبرو تخل اور تو کل سے کام لیں گے اور اپنے مفوضہ فرا نض كانجام دى كے لئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نفرت طلب كريں گے۔ قرآن (مجید) میں الله (تعالیٰ) نے آنخضرت (مانتین )کوارشاد فرمایا کہ این فٹین وقطین متبعین سے مشورہ طلب کیا کریں۔احدیوں کا کمنا ہے کہ اس ارشاد فداوندی کی اطاعت خلفائے احمیت پر بھی واجب ہے۔ مشورہ مانگنے سے منب خلافت کے تقدی اور اس کی عظمت پر حرف نہیں آیا۔ چھوٹا ہویا بڑا تناعت احمديد كام فرد ولى طوريراس امرير مكلف ہے كدوہ اپنے واجب الاطاعت الم اور ظیفہ کی ہر لحاظ سے کامل اطاعت کرے۔ مکنہ صد تک تمام احمدی بالاقات النيخ ذاتي معاملات ميں بھي خليفه وقت سے را منمائي کے طالب ہوتے الله- مثلاً يدك كوئي خاندان كهال آباد موجائ - كيا بيشه اختيار كرے يا كوئي انوان الوکایا لوگ س متم کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کی کوشش کرے۔ ایسے فیلے عالتی مفاد کے لئے ہوی اہمیت کے حامل ہواکرتے ہیں۔مثلاً شالی انگستان میں فنوال ایک داکٹرنے (حضرت) ظیف رائع کی فدمت میں عرض کیاک میں التان والي مانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اے مشورہ دیا کہ اگر پکھ موسے کے لئے ادائی وائی ملوی کروے تو بستر ہوگا۔ فرمایا: جماعت کو آپ کی ضدمات کی

ضرورت ہے۔ میرامشورہ آپ کویہ ہے کہ آپ میس تھری اور اسلام کا بھار انگریزوں تک پہنچا ئیں اور میہ سمجھیں کہ میں اسلام اور احمدیت کامیلو ہوں۔" وْاكْرُ صاحب نے بعد میں بیان كیاكہ حضور كاپ ارشادس كرمیں فوش، پھولانہ سایا کہ میرے پیارے امام نے جھے پر اتنے اعتماد کااظہار فرمایا ہے۔ یں ا این اہل خانہ تک حضور کا پیغام پہنچاکرا ہے ہوائی جماز کے عکمت منسوخ کردیے اور پھر میں حضور کے ارشاد کی تقبیل میں ہمہ تن مصروف ہو گیا۔ واکش صاحب موصوف کی مساعی کے متیج میں ہارٹ لے بول کے قیے یں جلد ہی انگلتان کی پہلی جماعت احمد سے کا قیام عمل میں آگیا۔ جس سے انگلتان میں يدا ہونے والے نے احمد یوں کی تعداد دیگر احمد یوں سے بھی پڑھ گئا-ریاستائے متحدہ امریکہ کے ایک احمدی نوجوان کو اینے ہائی مکول کے امتحان میں اعلیٰ درجے میں اعزاز کے ساتھ پاس ہونے کی امید تھی وہ اپ حب منشاء كوئى ساكورس بهي يونيورش ميں منتخب كرسكتا تقا۔ اس كاجي جا ہتا تحاكہ وو قانون پڑھے اور و كالت كا پيشہ اختيار كرے۔حسن انفاق سے (حضرت) ظيف رائع ان رنول امريك كے دورے ير تشريف لائے ہوئے تھے۔ چنانچ ال نوجوان نے آپ سے مشورہ مانگااور را ہنمائی کی در خواست کی۔ آپ نے مشورہ دیا کہ بھتر ہو گاکہ آپ ڈاکٹر بنیں۔ فرمایا کہ د کیلوں کے بجانے ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی زیادہ ضرورت ہے جو خدمت خلق کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کا فریضہ بھی سرانجام دیں۔ افرایقہ ۔ جنوبی امریکہ ۔ چین۔ روس دفیرا ممالک میں و گلاء کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ڈاکٹروں کی ہے۔ جباس نوجوان ہے ہم جما کیا کہ آپ کو جرت تو نمیں ہوئی اور ظاکر اراق میں كذراك آپ كواس فتم كامشوره ديا جار بائب - كيابيه خالصتاراتي نوجيت كالعلا

انين فنا؟

اس خبالوتف جواب ديا:

" ہرگز نہیں۔اس کے بر عکس جھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میرے پیارے امام انتہائی معروف وقت میں سے میری راہنمائی کے لئے کچھ وقت دیا۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ میرے لئے مفید ترین راستہ کونسا ہے۔ جس پر چل کر ہیں جماعت کی خدمت کے قابل ہو سکوں گا۔"

غلیفہ وقت کی اطاعت اور ان کے ارشادات کی تغیل صمیم قلب ہے اور رضا کارانہ طور پر کی جاتی ہے۔ اس میں کسی قشم کے جبر یا دباؤ کاعمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ وہ اطاعت نہیں جو خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سرچشمہ محبت ہے۔ اں عابت ہو تا ہے کہ احمد ہوں کے دل اپنے مقصد حیات کے بارے میں کتنے ا اوریقین ہے پُر ہیں اور انہیں اپنے مطاع امام کے تقدی پر کتناغیر متزلزل الان بے نیزیہ کہ اللہ تعالیٰ نے (حضرت) خلیفہ رابع کو ان کی راہنمائی کے لئے اليّالة = چناے اور جھوٹا ہویا بڑا ہر فصلے کے وقت اللہ تعالی ان کی راہمائی فاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ نہ صرف ان کے لئے بلکہ تمام بی نوع انسان کے لئے فائدے اور برکت کا باعث ہو تا ہے۔ امام کی کامل اطاعت کے ملیے میں صرف الك انتثالی صورت اليي ہے جب اطاعت فرض نہيں رہتی۔ يعنی جب خليف انت كوئى الياحكم دے۔ جو قرآن (كريم) يا ني لكريم مانتين كى سنت سے متعادم الاسلان آج تک ایباکوئی موقع پیدا نہیں ہوااور نہ بھی پیدا ہوگا۔ کیونکہ خلفاء المنت كے لئے لازم ہے كہ ان كے جملہ إحكامات اور ارشادات اسلام كى كتب 'قدم پر بینی ہوں۔خلفائے احمدیت کی کامل اطاعت اور ان کے فیصلوں پر والهائے۔ ان انوازے لیک کھنے کا ایک متیجہ تو یہ انکلا ہے کہ جماعت تیزی سے زقی کی منازل

طے کرتی چلی گئی ہے۔ بیبویں صدی کی تیبری دہائی میں جماعت میں مالی گائے۔
امیرلوگوں کا فقد ان تھا۔ اقتصادی لحاظ سے متوسط الحال لوگ بھی انگیوں پر گیا
جاکتے تھے۔ جماعت کی قوت کا دارو مدار دیمات میں چھوٹے موٹے کا ٹنگاری اور شہروں میں معمولی د کانداروں اور تاجر بیشہ لوگوں پر تھا۔ بعد کے دی پیر اور شہروں میں معمولی د کانداروں اور تاجر بیشہ لوگوں پر تھا۔ بعد کے دی پیر مالوں میں جماعت کے ایثار۔ خود انحصاری اور امداد باہمی کی تحکمت عملی کو کھل مالوں میں جماعت کے ایثار۔ خود انحصاری اور امداد باہمی کی تحکمت عملی کو کھل

(حفرت) مسيح موعود (عليه السلام) نے فرمایا تھاکہ ہراحمدی کو چاہئے کہ از (تعالیٰ کے کلام لینی قرآن (مجید) کی تلاوت کرے۔ اس کئے عین مناب قار احدیوں کی شرح خواندی سوفیصد ہوتی-اس سے نہ صرف دینی فرائض کی ادائی میں آسانی پیدا ہوگئی۔ بلکہ ان کے ذرائع معاش بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ کام کوئی بھی ہوخواند گی بسرحال کامیابی کی کلید ہے۔ چنانچہ اس کے نتیج میں احمل جمال کمیں بھی تھے اپنی اپنی جگہ ترقی کی منازل طے کرنے لگے۔ مال آسودگ ہے جماعت کی تبلیغ مساعی پر برواخوش گوار اثر پڑا۔ جیساکہ س جانے ہیں ہراحمدی ایک مبلغ ہو تا ہے۔ اس لئے بلاا تشناء اپنی آمد کامقررہ فی صد اس مقصد کے لئے جماعت کو طوعی طور پر پیش کرتا ہے اس لئے جول بول احمدیوں کے کاروبار میں ترقی اور آمد میں اضافہ ہوا' جماعتی چندوں اور عطاباً کا مالیت بھی بڑھ گئی۔ خلیفہ وقت کی فعال رہنمائی میں تبلیغی مساعی میں نئی جاتا چائی۔اور جماءے کی ترتی کی رفتار تیزے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ہراتھ کی کے لئے چندے کا کم از کم معیاریہ ہے کہ وہ اپنی ماہوار آھا مولہواں حصہ لازی طور پر اداکر ہے۔ اس میں کوئی اشتناء شیں۔ آپ امیرادلا باغرین کا ترب میں مور پر اداکر ہے۔ اس میں کوئی اشتناء شیں۔ آپ امیرادلا یا فریب اگر آپ کی آمد کی کوئی صورت موجود ہے تو آمد سے سولیویں جے کا طریا

ے آپ کو چندہ اداکرنا ہوگا۔ یہ چندہ (حضرت) مسے موعود (علیہ السلام) کامقرر رمورہ ہے۔ جیسا کہ صدر المجمن احمد یہ کے قواعد دضوابط سے پنہ چلتا ہے۔ رمیزے) مسے موعود (علیہ السلام) نے مالی قربانیوں کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ ایک اور لازی چندہ جلسہ سالانہ کا چندہ ہے اس کی شرح سال گذشتہ کی اہوار آرنی کے دس فیصد کے برابر ہے۔ اس رقم سے جلسہ سالانہ میں شائل ہونے والے معمانوں کے جملہ اخر اجات بشمول خور اک و رہائش پورے کئے باتے ہیں۔ معمان صرف آنے جانے کاکرایہ اداکرتے ہیں۔ باقی خوراک اور رہائش کی ضرورت معمانوں اور حاضرین کو مفت معیا کی جاتی ہیں۔

(حفرت) مسيح موعود (عليه السلام) نے وصیت کانظام بھی قائم فرمایا تھا۔اس ظام میں شامل ہونے والے احمدی جو اپنی ماہوار آمدن کے ۱/۱سے لے کر ۱/۱۳ تک چندے کی ادائیگی کا عمد کرتے ہیں اور اسی شرح سے اپن جائیداد کی بھی نانت کے حق میں وصیت کرتے ہیں۔ انہیں موصی کماجا تاہے۔ اوروفات کے بدان کی ایک خاص قبرستان میں جو بہشتی مقبرہ کے نام سے موسوم ہے تدفین کی بالٰ ۽ - طوي چندوں کی اور بھی کئی قشمیں ہیں - بیرون پاکستان ممالک میں تبلیغ الك يم تحريك كى جاتى ہے كہ احمدى خواتين حتى كہ بيج بھى سال ميں ايك ات مرف ایک مینے کی آمان کے بیں فصد کے برابر تحریک جدید کاچندہ ادا لیں۔ تواعد وضوابط کے مطابق یہ چندہ طوعی ہے لیکن لازی ہے کہ ہراحمدی ال می حسہ لے۔ اس کی مخلف شرحیں ہیں وہ احمدی جو امریکہ میں ۲۰۰ الم يكن ذال وطانيه مين ٢٠٠ يا دُنه ورپ اور مشرق اوسط مين سوياؤندُياس عنیاد واواکریں۔ صف اول کے مجابدین شار سے جاتے ہیں۔ جو ۱۵۰مریکن ال الراموالام برطانوی یاؤیڈ اواکرتے ہیں۔ وہ صف دوم سے محابدین کملاتے

-0

وہ لوگ جن کی رقوم بنکوں میں جنع ہیں اور جنہیں انہوں نے بارہ ماہ یا زیارہ مرح کل عرصہ ہے استعال نہیں کیا۔ ان پر زکو ہ داجب ہوجاتی ہے۔ جس کی شرح کل رقم کا اڑھائی فیصد ہے اس طرح ان رقوم پر جوسود کی رقم ان کے حساب میں جنع ہوئی وہ ساری کی ساری جماعت کو ادا کریں۔ بیر رقم جماعت کی تبلیغی و تقلیم مساعی اور طبی خد مات پر خرج ہوگی۔ اس رقم کو وہ خود استعال نہیں کر بجے۔ اس کا ذاتی استعال شین کر بھے۔ اس کا ذاتی استعال شین کر بھے۔ اس

ان عام چندوں کے علاوہ بعض خاص چندے بھی ہیں۔ مثلاً صد سالہ جنن تشکر کافنڈ مشنوں کے قیام کافنڈ ریزور فنڈ افریقہ کے لئے فنڈو غیرہ تحریک جدید کے دفتر اول کے مجاہدین کے بچوں کو خاص طور پر تحریک کی گئی کہ وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے چندوں کو جاری رکھیں تا کہ ان اولین مجاہدین کی یاد صدقہ جاریہ کے طور پر زندہ رہے۔

مجموعی طور پر ایک اندازے کے مطابق ایک فعال احمدی اپنی آمد کاپانچواں حصہ جماعت کواداکر تاہے۔

(حضرت) خلیفہ رائع کی دلولہ انگیز قیادت میں جماعت کی تبلیغی سائی کے نتیج میں عالمی جماعت کی آبہ میں تھی ڈرامائی اضافہ ہوا۔ لیکن یہ اضافہ بھی تیزگا سے بڑھتی ،وئی ضرد ریات کے لئے کافی نہیں تھا۔ نے احمہ یوں کی اکثریت کا تعلق افرایت اورایشیا کے غریب ترین ممالک سے تھا۔ سب سے پہلے تو نئے تبلیغی مشول کے اخراجات کے لئے رقم کی ضرورت تھی۔ جوں جوں جماعت کی افرادی قومے بھی دہی ہی ای رفقار سے لیمین خوشحال افراد جماعت پر مالی قربانی سے پوجھ اسافہ جی بورماقیا۔

مبلغین کو اگرچہ برائے تام مشاہرہ ملتا تھا پھر بھی ان کو کسی متم کے مالی مفاد کے حصول کے لئے کاروباریا ملازمت کی اجازت نہیں بھی تاکہ ان کی تمام تر توجہ اور ان کے او قات ان کے فرا نفن منصی کی ادائیگی ہی میں صرف ہوں۔ ڈاکٹروں ان بینیزوں اور دیگر ماہرین نے بھی پر ائیویٹ پر یکش کی بجائے اپنی اپنی ماہرانہ ملاجنوں کو تبلیغی خدمات کے لئے وقف کردیا۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ملاجنوں کو تبلیغی خدمات کے لئے وقف کردیا۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ملاجنوں کو تبلیغی خدمات کے لئے وقف کردیا۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ملاجنی کروں ۔ نہی جو جماعت سے تعلق رکھتے تھے بلامعاوضہ اپنی طمات پش کروس۔

تمام دنیا کو تبلیغ کے ذریعے احمدیت یعنی حقیقی اسلام ہے روشناس کرائے اور علقہ بگوش اسلام کرنے کے لئے رقم در کار تھی۔ چنانچہ (حضرت) خلیفہ رابع نے نه مرف جماعت کے امیر ترین افراد ہے بلکہ امیر ترین ممالک ہے تعلق رکھنے والااحمدي جماعتوں کو تحریک کی کہ وہ بعض مخصوص کاموں کو اختتام تک پہنچانے كابيزاا فحائمي - يه كام بهي استنه آسان نهيں تھے - ان ميں ہاتھ ڈالنے اور انہيں تنردخولی سرانجام دینے کے لئے وقت کی قربانی- انتحک محنت اور مالی ایثار کی فرورت تھی- (حفزت) خلیفہ رابع کو نظام جماعت اور اس کی ذیلی تنظیموں کے طریق کاراوراس کی پوری نفاصیل پر پوراعبور ہے۔ آپ کو مختلف تنظیموں میں ینے سے کر اوپر تک ہر سطح پر خدمت کی معادت حاصل ہو چکی ہے۔ آپ نے جلسے سالانہ کے بعد کو ڑے کرکٹ کی صفائی سے لے کرایک جو تیر کلرک کی نثیت تک کام کیا ہے۔(حضرت) خلیفہ ٹانی نے یکے بعد دیگرے نظام جماعت کی .. لتنف شاخیں اور حنظییں قائم فرمائیں۔ نظام سلسلہ کی اس مرحلہ دار توسیع و رِّنَا کے ساتھ ساتھ (حضرت) خلیفہ رابع بھی بوھے اور پھلے پھولے۔ آپ کی ا يُرخُوارگُ 'عمد طفوليت 'عُنقوان شباب اور پيمر بھر پورجوانی کے دن ای عمد بعمد

ترقی کے سائے میں گذرے اور آپ نے توسیع و ترقی کے اس عمل میں بذات خود بھی ہی بھر کر حصہ لیا۔

سات سے چودہ سال کے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار می خدام الاحمہ میہ کی تنظیم کے بپرد ہے۔
کے بپرد ہے۔ بچوں کی اپنی شکیم ہے جو خدام الاحمہ میہ کی شکیم کے بپرد ہے۔
بچوں کی میہ شکیم جو خدام الاحمہ یہ کی زیر شکرانی کام کرتی ہے۔ اطفال الاحمہ یہ کہلاتی ہے۔ جہاں کمیں بھی اس عمر کے تین یا چار احمہ می ہجے موجود ہوں۔
اطفال الاحمہ یہ کی شکیم کا قیام ضروری ہے۔ اور ہراحمہ می بیجے کی اس میں شمولیت لازی ہے۔

اطفال الاحمديدي تنظيم كا بنيادي مقصديد ہے كه ہراحمدي بچه احمديت يعنی حقیقی اسلام کی فضامیں پروان چڑھے۔

اطفال الاحمد بيہ ہر متم کے کھيلوں ہيں بڑھ چڑھ کر شامل ہوتے ہيں اور اپنے ملکی حالات کے مطابق عمر رسيدہ اور نادار لوگوں کی فلاح و بہود کے مخلف کاموں کے لئے چندوں کی فراہمی ہیں حصہ لیتے ہیں۔ مسلسل کو شش کی جاتی ہے کہ بنچ قرآن (کریم) ناظرہ اور باتر جمہ پڑھیں اور سیکھیں اور بجین جی سے نمایت صحت مند اور پاکیزہ ماحول ہیں اپنے دینی فرائف کو سمجھیں تاکہ ان گذایت صحت مند اور پاکیزہ ماحول ہیں اپنے دینی فرائف کو سمجھیں تاکہ ان گذایت صحت مند اور پاکیزہ ماحول ہیں اپنے دینی فرائف کو سمجھیں تاکہ ان گاند ان کی دینی معلومات کا اندازہ کرنے کے لئے اطفال الاحمد سے کی شقیم کے ماتحت ان کی دینی معلومات کا اندازہ کرنے کے لئے اطفال الاحمد سے کی شقیم کے ماتحت ان کی دینی معلومات کا اندازہ کرنے ہوئے ہیں اور امتحانات لئے جاتے ہیں۔

پند رہ سال کی عمر میں اطفال الاحمد سید کا ہمر رکن لیعنی ہرا حمد می بچہ خود بخود قلد اس الاحمد سید کار کن بن جا آئے ہے۔ سید نوجو انوں کی شنظیم ہے جس میں پند رہ سال سے کے کرچالیس سال کی عمر کے نوجو ان شال ہوتے ہیں۔ اس مجلس کے اراکین

ندام کلاتے ہیں جس کامطلب ہے خدمت کرنے والے اور ورحقیقت می ان رور ا ۱۶۶ مے بعنی جماعت اور بنی توع انسان کی بے لوٹ اور بے غرض خدمت۔ جهال تین یا چار خدام موجود ہوں دہاں لازی طور پر خدام الاحدید کی شاخ ہ مُردی جاتی ہے۔ اتن وسیع شظیم میں معتد عموی ہے لے کرمہتم مال اور بہتم تعلیم ے لے مہتم و قار ممل تک انیس میں محمین ہوتے ہیں جواینے اع شعے کے انجار ج ہوتے ہیں۔ خدام الاحمدید کے لائحہ عمل میں اس امر کی الدی گئی ہے کہ کوشش کی جائے کہ ہراحمدی خواندہ ہو۔ اسی طرح ہراحمدی ا النات کام کرنا کھے۔ کیونکہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے کسی کے وقار یں کی داقع نمیں ہوتی بلکہ جماعت اور قوم کی غد مت توایک سعادت ہے۔جس ے فادم کی عزت اور و قاریس اضافہ ہو تا ہے۔ حضرت خلیفہ رائع ان دنوں بل خدام الاحمريہ كے فعال ركن تنے جب تقتيم ملك كے موقع ير حفاظت قادیان کے ملسلے میں آپ نے ایک تاریخی کردار اداکیا۔ تقسیم ہند کے بعد آپ رادہ میں آئے تو مجلس خدام الاحمدید مقامی کے قائد مقرر ہوئے۔ بعد میں جب آپ عالی مجلس کے صدر منتخب ہوئے تو آپ نے مجلس کے آئین اور قواعد و فوابط کونے سرے سے حرت کیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجلس خدام الاممیرایک انتائی فعال اور سرگرم تنظیم ہے اور اس کے اراکین اپنی جوانی کی پرل ذبی اور جسمانی صلاحیتوں ہے خدمت کا بھرپور کردار اداکرر ہے ہیں۔ جب آپ جالیس سال کے ہوئے تو آپ کو مجلس انصار اللہ کی رکنیت ماصل اولی۔ جس کے آپ بالا خر صدر منتنب ہوگئے۔ اگرچہ مجلس انساراللہ کے الکین سے زیادہ جسمانی مشقت کی توقع نہیں کی جاتی۔ لیکن بھر بھی اس کے اراکین جماعت کے کاموں میں بڑے جذبے اور انسماک سے حصہ لیتے ہیں۔

خواتین کی تنظیم لجنہ اماء اللہ کہلاتی ہے۔ اس کا قیام ۱۹۲۲ء میں عمل میں آبا۔
ان دنوں اکثر مسلمان ممالک میں خواتین کی تعلیم کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں
دی جاتی تھی۔ لجنہ اماء اللہ کالا تحہ عمل اور قواعد وضوابط دیگر ذیلی تظیموں سے
ملتے جلتے ہیں۔ اغراض و مقاصد سب تنظیموں کے بیساں ہیں البتہ لجنہ اماء اللہ میں
تعلیم و تربیت پر زور دیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین کی شرح خواندگ
سوفیصد ہوجائے۔ کیونکہ الاماشاء اللہ بچے کی تعلیم و تربیت کی اصل درسگاہ ماں کی
گودہی توجہ۔

ختم القرآن کی تقریب بھی بڑی دلچیپ ہوتی ہے جب بچہ قرآن (کریم) ناظرہ کا پہلا دور ختم کرتا ہے تو گھر بھر میں ایک گونہ عید اور جشن کا ساساں ہندھ جاتا ہے۔ بچے کو نئے کپڑے یہنائے جاتے ہیں اور یہاں لندن مسجد میں تو بچہ قرآلا (کریم) کا آخری صفحہ عمو ہا (حضرت) خلیفہ رابع کی موجودگی بلکہ راہنمائی میں دہراتا ہے۔ اور ساری جماعت اس خوشی کی تقریب میں شامل ہوجاتی ہے۔ والدین پھولے نہیں ساتے اور حاضرین میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔

لینہ اماء اللہ کے پروگراموں میں خدمت خلق کے علاوہ صحت جسمانی اور ہلا کے شعبے بھی قائم ہیں۔ یہ امر بجائے خود مسلمان خوا تین کی تھی تنظیم کے لئے ایک غیر معمولی انفرادیت کا حائل ہے۔ اگر چہ احمدی خوا تین مردوں کے ساتھ قلوط کھیلوں ہیں حصہ نہیں لیتیں لیکن جہاں تک کھیل برائے کھیل کا تعلق ہے۔ تیزاک تیزاندازی وغیرہ مختلف تشم کے کھیلوں میں شمولیت کے لئے الکی عصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ان کے اپنے رسائل ہیں۔ جو با قاعد گی ہے جیجے ہیں۔ الله افزائی کی جاتی ہے۔ ان کے اپنی سالانہ مجلس شور کی ہے جس کے اجلاس عام طور یہ جاتی ہے۔ اس کے اجلاس عام طور کی ہے جس کے اجلاس عام طور کے بین اور دنیا بھری رکن مجانس کی طرف سے بی جلس سے مالانہ کے مو تعول پر ہوتے ہیں اور دنیا بھری رکن مجانس کی طرف سے بی جلسے سالانہ کے مو تعول پر ہوتے ہیں اور دنیا بھری رکن مجانس کی طرف سے بی جلسے سالانہ کے مو تعول پر ہوتے ہیں اور دنیا بھری رکن مجانس کی طرف سے

このしのとうしかしているいかし

اوری فراخی کی آرا و کے اظہار ویوان کانے اوار و ۱۹۳۲ وی کا گیا اور اور کا کا کار اور ۱۹۳۶ وی کا گیا گیا اور انجی کی اور دی محالک می صرف چندی سال محل فراغی کو فق دانے وی محالک می صرف چندی سال محل فراغی کو فق دانے وی ما القام سو چند فو یہ بات ایک ججر معلوم اور کی ہے۔ شروع شروع میں فواقی سالت محل معلوں دی جا تھے ہو انگر تی فروا کرتی فی موال ہو اوا کرتی فی حل میں جا تھے ہو تھی موال ہو اوا کرتی فی حل میں باتھی میں اپنی دائے کا افغار کی موال انکا کے داوا کر اور انگر کی موال کی دائے اور انگر کی موال کی دائے کا کار کے دائے وہ فوا فوا کی موال کی دائے کی دسائل پر وہ فوا فوا کی ایک فیل کرتے ہوئے وہ فوا کی موجود کی بین ایک فیل کی دائے کا کار کی دائے کی دائے

ملات راید کے اختاب کے بعد جلد تی یہ تفریق اور بابندی بھی ملم کروی کاور مجلس مشاورت کے بایان میں خواتین تمائد گان کی آواز بھی سائل دی بات گا اوروہ مجلس مشاورت میں زیر بحث مسائل پراچی آراء کا باواسط کمل کرا طمار کرلے گئیں۔ قیاس کتا ہے کہ اس تھم کا فیر معمولی فیصلہ کرتے وقت العرب الم طاہر یعنی اپنی والدہ محترمہ کا نمونہ اور فقط نگاوا محترت اظیفہ والع کے وقت کو گئی نظر باہو گا۔ جو سال باسال آدم آخر بائد الما اللہ مرکزیہ کی صدارت کے فرائن نمایت خوش اسلوبی اور کامیابی ہے اواکرتی رہیں۔ ان بی کے دور فرائس نمایت خوش اسلوبی اور کامیابی ہے اواکرتی رہیں۔ ان بی کے دور معمول میں متحد داصلا حات نافذگی گئیں۔ فرائس نمایت خوش اسلوبی اور معمول میں متحد داصلا حات نافذگی گئیں۔ مائد کیا کہ معمول میں متحد داصلا میں دو معمول میں متحد داصلا میں میں دو معرف صدی مطالبہ کیا کہ معمول میں کرائیں ہو تھی کی دو معرف صدی دو کار ہیں "۔ گئی میں کرائی ہونے کے لئے بھی ایک لاکھ خواجم کی دو معرف صدی دور کار ہیں "۔

آپ نے فرمایا کہ اگر چہ نئی بیعتوں کی رفتار تیز ہوگئی ہے اور ان ممالک میں جہاں ہے اسلام کانام ونشان تک مٹ چکا تھایا جہاں ابھی تک اسلام کی تبلیغ نمیں پہنچ بائی تھی وہاں اب کے بعد ویگرے بہت می نئی مساجد تقمیر کی جا چکی ہیں یاان کی تقمیر نو جاری ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ قرآن (کریم) کے نئے ہے نئی اور اس میں بھی شک نہیں کہ قرآن (کریم) کے نئے ہے نئی اور سل انگاری کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ سرق وڑ محت کے باور کام بہت۔ سستی اور سل انگاری کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ سرق وڑ محت کریں۔ جماعت احمد یہ کو آئندہ دوسوسال میں ساری دنیا کو مشرف بہ اسلام کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ (حضرت) مسج موعود (علیہ السلام) کی پیشگو ئی کے مطابق السلام کی پیشگو ئی کے مطابق السلام) کی پیشگو ئی کے مطابق السلام) کی پیشگو گی کے مطابق السلام) کی پیشگو ئی کے مطابق السلام) کی پیشگو گی کے مطابق السلام کی مساجد کی دیکھ کی جائے کی کے مطابق السلام) کی پیشگو گی کے مطابق السلام کی پیشگو گی کے مطابق السلام کی کی دیکھ کی کے مطابق السلام کی کے مطابق کی کھرانے کو کھرانے کی کھرانے کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرا

☆ ☆ ☆

## 19

## أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

ذیلی تنظیموں کی طرح مرکزی نظام جماعت بھی نمایت مربوط- با قاعدہ اور مظم بنیادوں پر قائم ہے۔ جماعت احمد سے کا مرکزی نظام حقیقی معنوں میں ایک بین الاقوائی نظام ہے۔ عالمی جماعت احمد سے کے ماتحت ہر ملک کا ابنا اپنا ایک قومی نظام بھی ہے۔ جو صوبوں ' ضلعوں اور ورجہ بدرجہ شہروں ' قصبوں اور دیمات کی جماعت اپنے اپنے حلقے اور دائرہ کار بیں مرحلہ وار بٹا ہوا ہے۔ ہر جماعت اپنے اپنے حلقے اور دائرہ کار بیں مرحلہ وار بٹا ہوا ہے۔ ہر جماعت اپنے اپنے حلقے اور دائرہ کار بیں مرحلہ وار بٹا ہوا ہے۔ ہر جماعت اپنے اپنے علقے اور دائرہ کار بیں مرحلہ وار بٹا ہوا ہے۔ ہر جماعت اپنے اپنے علقے اور دائرہ کار بیں مرحلہ وار بٹا ہوا ہے۔ ہر جماعت اپنے اپنے حلقے اور دائرہ کار بیں مرحلہ وار بٹا ہوا ہے۔ ہر جماعت اپنے اپنے علقے اور دائرہ کار بیں مرحلہ وار بٹا ہوا ہے۔ ہر جماعت اپنے اپنے علقے اور کا ور سمیل

الر جماعت کو مسلعی یا علاقائی مجلس عالمہ میں اور ہر صلعی جماعت کو ملکی مجلس عالمہ میں اور ہر صلعی جماعت کو ملکی مجلس عالمہ میں اور ہر صلعی یا علاقائی مجلس عالمہ میں اور ہر صلک کی جماعت کی عالمی مجلس عالمہ میں نمائندگی وی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر ملک کی جماعت کو اپنے ار اکین کی تعداد کی بناء عمل انتقاد کی جماعت کو اپنے ار اکین کی تعداد کی بناء عمل مشاورت کے بالی مجلس مشاورت سے بالمانی مجلس مشاورت سے مسلم مشاورت سے محلس مشاورت میں نمائندے جیسے کا حق حاصل ہے۔ مجلس مشاورت سے

اجلاس ہرسال جماعت کے جلسہ سالانہ کے موقع پر منعقد ہوتے ہیں۔اور دوسے چار دن تک جاری رہتے ہیں۔(حضرت) خلیفہ رابع بنفس نفیس ان اجلاسوں کی صدارت فرماتے ہیں۔

ای طرح ہر ملک کی قوی مجلس مشاورت کے اجلاس کی کارروائی بھی اس ملک کے نیشنل امیر کی زیرِ صد ارت انجام پذیر ہوتی ہے۔

مجلس مشاورت جماعت احمدیه کاایک عظیم 'منفرداور نمائنده اداره ہے۔ یہ جمہوری ہے لیکن اسے کلیتہ جمہوری بھی نہیں کمہ کتے۔ یہ آزاد ہے لیکن بالکل آزاد بھی نہیں سے جنناانو کھااور جدید ہے۔ اتنای قدیم بھی ہے۔ اس کا منبع وماغذ مشاورت کی وہ مجالس ہیں جو بانی اسلام ( آنحضرت میں فروطلب فرمائی۔ میں خودطلب فرمائی۔

افریقہ اور ایشیا کے نو آزاد ملکوں میں مغربی قشم کی جمہوریت کا تجربہ بالعوم ناکام رہاہے۔ یہ وجہہے کہ جماعت احمد سے کی مجالس شوری کی باو قار۔ مؤثر اور مربوط کار کردگ ہے متاثر ہوکران ممالک کے بہت ہے سیاسی قائدین اے للجائی ہوئی نظروں ہے دیکھا کرتے ہیں۔ سیاسی ننا ظرمیں اس قشم کی مجلس مشاورت کے امکان پر بعض قائدین نے تولاحضرت خلیفہ رابع ہے تبادلہ خیال بھی کیاہے۔ مغربی افریقہ کے ایک ملک کے صدر نے تواپ ملک ہے رفصت ہونے والی استعاد کی طاقت بعنی ہرطانے کا شکوہ کرتے ہوئے برطا اعتراف کیا کہ ہم ابھی پارلیمالی جمہوریت کے اقاضوں ہے بورے طور پر عہدہ بر آ ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جمیل تو تسی الیے نظام کی ضرورت ہے جو جماعت احمد سے کی مشاورت کے طریق کارے متاجہ ہے کہ مشاورت کے طریق کارے متاجہ ہو۔

ا پناموتف کی مائید میں موسوف نے جو دلا کل دیتے وہ یہ تھے۔ جمہوں

کاسطاب ہے ایک کس - ایک دوٹ کیکن جمال رائے دہندگان کی غالب اکثریت اہل اور ان بڑھ ہو اور قبائلی سرداروں کی مرضی کی غلام ہو۔ وہاں اس تسم کی جہوریت ایک ڈھکوسلا بن کر رہ جاتی ہے۔ فساد۔ بددیا نتی اور رشوت ستانی لوگوں کااوڑھنا بچھو نابین جاتی ہے۔ قبائل بیس باہمی مسابقت کی ایک دوڑ شروع ہوجاتی ہے۔ قبائل بیس باہمی مسابقت کی ایک دوڑ شروع ہوجاتی ہے۔ ہر قبیلہ قومی وسائل کی بندر بانٹ میں اپنی اپنی تجوریاں بھرنا چاہتا ہوجاتی ہے۔ ان پُر آشوب حالات میں اگر کوئی سیاسی طالع آزماا پی آمریت مسلط کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے تو کیا جر نیل اور کیا ائر مارشل بلکہ معمولی ساایک سارجنٹ میں کامیاب نہ ہوسکے تو کیا جر نیل اور کیا ائر مارشل بلکہ معمولی ساایک سارجنٹ بھی کامیاب نہ ہوسکے قو کیا جر نیل اور کیا ائر مارشل بلکہ معمولی ساایک سارجنٹ بھی اپنی آ مریت کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔

مغربی جمہوریت کا حال بھی اس سے چنداں مختلف نمیں۔ جمہوریت کے تمام مغربی جمہوریت کے تمام میں سب نظے ہیں۔ مغرب کی کسی بھی پارلیمانی جمہوریت کو لے لیجئے۔ بنیادی طور پر ہاں بھی میں نظارہ نظر آتا ہے۔ مسکلہ زیر بحث بچھ ہی کیوں نہ ہو۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے اراکین ایک دو سرے کو نیچاد کھانے کی دھن میں ضد کی پڑا تھوں پر باندھ کر انہی گھے ہے دلا کل کو گلا بھاڑ کھاڑ کردھراتے چلے جاتے ہیں جنمیں پہلے بھی دھرایا جاچکا ہو تا ہے۔ اور جنہیں سن سن کر سامعین اکتا چکے ہوتے ہیں۔ اور وہ سماں تو قابل دید اور حرت ناک حد تک ناقابل بھین ہو تا ہے۔ اور جنہیں سن سن کر سامعین اکتا چکے برایان میں تقسیم آراء کے وقت پارٹیوں کے ۱۹۲۹ العنی پارٹی کے تازیان کے معلقہ کروں میں لئے ہیں۔ ان او گوں نے جاگتی آئکھوں یہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ جماعت احمد یہ باتے ہیں۔ ان او گوں نے جاگتی آئکھوں یہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ جماعت احمد یہ کل مجل مثاورت ایک خاص و قار' باہمی تعاون' بھا گئے۔' آزادی' پیاراور کی اربی گئی تھون اسلوبی ہے اداکرتی چلی آری گئی تھی تا میں اسلوبی ہے اداکرتی چلی آری گئی تھی تا داکرتی چلی آری گئی تھی تا دیں اداکرتی چلی آری گئی تھی تا داکرتی چلی آری گئی تھی تی اداکرتی چلی آری گئی تھی تا داکرتی چلی آری گئی تھی تا داکرتی چلی آری گئی تھی تا داکرتی چلی آری گئی تھی تا دیا کہ تھی تا داکرتی چلی آری گئی تھی تو تا داکرتی چلی آری گئی تھی تا دیا گئی تا دیا کہ تا داکرتی چلی آری گئی تھی تھی تا دیا کھی تا دیا کہ تا تا داکرتی چلی آری کا کھی تا دیا کہ تا تھی تا دیا گئی تا دیا کہ تا تا کی تاری کی تا دیا کہ تک تا دیا گئی تا تا دیا گئی تا تا کہ تا کی تا تا کہ تا

اریل ۱۹۲۴ء میں جماعت احدید کی پہلی مجلس مشاورت سے خطاب کرنے ہوئے (معزت) ظیفہ ٹانی نے فرمایا؛

"اس میں کوئی شک نیس کے آج دنیا کی نظروں میں اماری مجلس مشاورت کی کوئی قابل ذکر حیثیت نمیں ہے جین وقت آتا ہے جب بری سے بری دنیوی پارلیمنٹ کو جمل مشاورت پر فوقیت نمیں وی جاسکے گی ..... بادشاہ اور صدر ان مملکت فخر کیا کریں سے کہ انہیں مجلس مشاورت پر فوقیت نمیں وی جاسکے گی ..... بادشاہ اور صدر ان مملکت فخر کیا کریں سے کہ انہیں مجلس مشاورت میں شمولیت کی دخوت دی گئی "۔

مجلس مشادرت محی متم کی مجلس مناظرہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسامعرز ایوان ہے۔جس میں بحث و تحییں کے بعد ایک اجماعی رائے تک ویجے کی کو مش کی جاتی ہے۔ اس مم ی مجلس مشاورت کی مؤثر کار کردگ کے راست می سرف ايد مشكل ماكل ب- يعني ضروري بكرات ايك اي كريم النفى اور مطاع قائد كى را بنمائي حاصل بوجس كى نيكى اسجائي اور قائدانه صلاحيتول كف صرف اراکین مجلس بلکہ چھوٹے ہوئے سب کے سب رائے دہند کان بھی کواہ ہوں اور اس کی فیعلہ کن حیثیت کو دل وجان سے قبول کرتے ہوں۔ یہ ایک بالكل منفرد تصور ہے۔اور جمال تك جماعت احمد يے كا تعلق ہے۔اس تصور كالحى بھی متم کا"مشفقانہ آمریت" ہے دور کا داسطہ بھی نمیں ہے۔ عالی ممل مشاورت کے اجلاس عموماً جلسہ سالانہ کے فور آبعد منعقد ہوتے ہیں۔ حین آگر (حفرت) ظیفة المسی چاہیں تو یہ اجلاس کسی وقت بھی بلائے جا کتے ہیں ۔ (هفرے) مرزاطا ہرا خدنے خلافت رابعہ کے منصب پر فائز ہوتے ہی فیصلہ فرمایا کہ آئندہ ے خواتین اپنے نمائندے کی وساطت ہے بالواسط شیں بلکہ مجلس کے ایوال

میں موجود رہ کربراہ راست اور بلاد اسطہ اس کے اجلاسوں میں شریک ہواکریں گی۔ چنانچہ خواتین کے لئے اجلاس کے اندر با قاعدہ پردے اور محدود داخلی ٹیلورٹن اور ہیڈ فونوں کا انتظام کردیا گیا۔ جس کے نتیجے میں خواتین نے مجلس کی کارروائی میں زیادہ مؤثر اور فعال طریق سے حصہ لینا شروع کردیا۔

مالی مجلس مشاورت کا طریق کار کچھ اس طرح ہے ہم ملک کی نیشنل مجلس مشاورت اپنی متفقہ تجاویز کو انٹرنیشنل مجلس مشاورت میں ہیجنے کی مجاز ہے۔ یہ تجاویز جماعت کے کسی موجودہ مسلم یا آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق ہوتی ہیں۔ انتظامی امور سے ان کا تعلق نہیں ہو تا۔ انتظامی امور طے کرنے کے لئے الگ طریق کار اور قواعد وضوابط موجود ہیں۔ مجلس مشاورت میں پیش کردہ ہر تجویز پر شرح و بسط سے غور کرنے کے لئے ایوانوں کی طرف سے کمیٹیال مقرر کی جاتی ہیں۔ جن کی رکنیت کے لئے یا قواراکین مجلس اپنے اپنے تجربے اور کی جاتی ہیں۔ جن کی رکنیت کے لئے یا قواراکین مجلس اپنے اپنے تجربے اور کہنے کے مطابق خود اپنا نام پیش کرتے ہیں یا ان کے نام ان کے نیشنل امیر کی طرف سے پیش کے جاتے ہیں۔

کیٹیوں کی تشکیل کے بعد بڑی دلچیپ صورت حال پیدا ہوجاتی ہے۔ کم دبی تقریبامب کے سب اراکین مجلس کسی نہ کسی کمیٹی کے رکن نامزد ہوجاتے بن-اس کے بعد یہ کمیٹیاں مقررہ وقت اور جگہ پراپی متعلقہ تجاویز پر غورو فکر گے لئے اجلاس منعقد کرتی ہیں۔ کوئی رکن بیک وقت ایک سے زیادہ کمیٹیوں کا گرفیوں بن سکتا۔

الریخور آنے والی تجاویز کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات بھی طبع کرواکر شائع کی اللہ ساتھ کچھ ہدایات بھی طبع کرواکر شائع کی باتھ ساتھ کی متعلق ہوتی ہیں۔ جن کے ذریعے باتی ہے۔ متعلق ہوتی ہیں۔ جن کے ذریعے سازائین مجلس مشاورت میں ایک سازائین مجلس مشاورت میں ایک

المان ارفع مقدد کی فاظر شمولیت کرد ہے ہیں۔ آپ کے بیمال تفریف لانے اللہ فام مقدد ہے۔ آپ من نیت اور افلاص ہے جماعت کی فدمت کے اللہ فام مقدد ہے۔ آپ من نیت اور افلاص ہے جماعت کی فدمت کے خاص مقدر ہے۔ اس لئے آپ کو چاہئے کہ آپ بلاخوف و فظر صمیم ظلب ہے ماضر ہوئے ہیں۔ اس لئے آپ کو چاہئے کہ آپ بلاخوف و فظر صمیم ظلب ہے اپنی ہے اور مقالیہ ہوا ہوا گئے ہوا اور اس می تجرب کی روشنی میں بات کریں۔ آپ کی رائے ہے لاگ ہواور اس می جنب داری اور مفاویر سی کاشائیہ تک نہ ہو۔ یاور تھیں حقائق کے مقالم پر داالی بیند ناپند اور خواہشات کی بچھ بھی حیثیت نہیں۔

یہ امریجی عموظ خاطرر تھیں کہ ایک بی دلیل کو بار بار دھرانے کی کو مشن نے فرہا تیں تاکہ اس معزز ایوان کا دفت ضائع نہ ہو۔ مجلس مشاورت کی قائم کرد،
کیشیاں پوری بحث و حمیص اور غور و خوش کے بعد زیر بحث تجاویز کے بارے میں کسی حتی بیتے پر شخینے کی کو شش کرتی ہیں اور دفت مقررہ کے اندرا پی اپنی سفار شات ایوان کے سامنے بیش کردیتی ہیں۔ ان سفار شات کو کمیٹیوں کے صدر صاحبان ایوان میں بیش کرتے ہیں۔ ایوان میں موجو دارا کین تمینی کی سفار شات کو کمیٹیوں کے صدر پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایوان میں موجو دارا کین تمینی کی سفار شات ہیں چیش کرتے ہیں اور خوب کھل کر بحث ہوتی ہے اب اس بحث ہیں چیش کرتے ہیں اور خوب کھل کر بحث ہوتی ہے اب اس بحث ہیں چیش کے دیگر اراکین حصہ خیمی لے سکتے۔ البت وہ میں جنوں نے کمیٹی کے مجموعی فیصل سے اختلاف کیا اراکین کمیٹی حصہ لے سکتے ہیں جنوں نے کمیٹی کے مجموعی فیصل سے اختلاف کیا ہواور چیس کی محمود کی کیا اختلاف کیا ہواور چیس کر ہی تھی کے مجموعی فیصل سے اختلاف کیا ہواور چیس کر سے محمود کر اپنی اختلاف کیا ہواور چیس کر سے محمود کر اپنی اختلاف کیا ہواور چیس کر می محمود کر اپنی اختلاف کیا ہواور چیس کر مجموعی فیصل سے اختلاف کیا ہواور چیس کر محمود کر اپنی اختلاف کیا ہواور چیس کر محمود کر اپنی اختلاف کیا ہواور چیس کر محمود کر اپنی اختلاف کیا ہواور چیس کر میں کے محمود کر اپنی اختلاف کیا ہواور چیس کر محمود کی کا خور اور ایس کے محمود کی کا کھی کر اپنی اختلاف کیا ہواور چیس کر ہیں ہو کا کھی اختلاف کیا ہوں کے کا کھی کر اور ایس کر اپنی اختلاف کیا ہوں کو خور اور الیا ہوں کہ کی انداز کیا ہو کہ کو کی کی انداز کر ایک کی اظہار کا جن محمود کی کی انداز کی انداز کر ایک کی اظہار کا جن محمود کی کر اور ایک کی اظہار کا جن محمود کی کی کر اور ایک کے اظہار کا جن محمود کی کر اور ایک کے اظہار کا جن محمود کی کر اور ایک کے اظہار کا جن محمود کی کے ایک کی کر اور ایک کی انداز کی کھی کی کی کر اور ایک کے اظہار کا جن محمود کی کے کی کر اور ایک کر اور ایک کی کر اور ایک کی کر اور ایک کی کر اور ایک کی کر اور ایک کر

ان تجادیز پر عام بحث مقررہ دقت کے اندر اندر ختم ہوجاتی ہے۔ آرام شاری ہاتھ اٹھاکر کی جاتی ہے۔ مجلس مشادرت کی سفارشات ہالآخر (مفر<sup>ہ)</sup> ظیفہ المسیح کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں جو دعا اور غور و فکر کے بعد اپنا فیصلہ صادر فرمادیتے ہیں۔ اس کی متعدد صور تیں ہیں۔ آپ مجلس کی کمی سفارش کواس کی اصل شکل بی تیول فرائے ہیں۔ کسی سفارش کے کچھ جھے کو منظوراور پچھ جھے گی ترمیم رعتے ہیں۔ اگر محسوس فرما تیں کہ مسئلہ زیر نظریہ مزید خور و ہونش اور مخص کی خریرت ہے تو اس مقصد کے لئے ایک اور سب کمیٹی مقرر فرما دیے ہیں جے وقت مقررہ کے اندرا بنی رپورٹ پیش کرنا ہوتی ہے اور اگر آپ کی رائے میں جان مشاورت کی کوئی سفارش جماعت احمد یہ کے حقیقی مفادیش نہ ہویا اسلام کے کسی اصول یا نص سے متصادم ہوتو آپ دلائل کے ساتھ اسے کھیئے مسترد فرادیے ہیں آپ کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوتا ہو اگر کے ساتھ اسے کھیئے مسترد فرادیے ہیں آپ کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوتا ہو اور اسے چیلنج نہیں کیا جاسکتا ایک عالم دین نے اس پر میہ تبھرہ کیا!

"خلافت جمهوریت نہیں۔ جمهوریت میں رائے دہندگان کسی سای لیڈر کو ایک معینہ مت کے لئے متخب كرتے ہیں-لیڈر مرد ہویا عورت كم از كم فطري طور يراس ہے یہ توقع کی جاتی ہے کہ منتب ہونے کے بعد وہ اپنے لا تحیہ عمل کواپنے انتخابی منشور کے خطوط پر بی استوار کرے گا۔ خلافت آمریت بھی نہیں۔ آمرت مطلق العنان او یا ہے۔انی من مانی کر سکتاہے۔ آئین اور قانون کوجب جاہے توز مرد ر سكتا ہے۔ ليكن اس كى حاكيت اقتدار ك مرچشوں اور ماغذ کی مختاج اور دست تکرر ہاکرتی ہے۔ مر البدورون كرسات سات اى كرافقدار كوجى كمن لكا ではかりまることがとっていまりできるかの الت ويا با كاب-اس كى وقات ك بعد الك بحت يوا

رو عمل ہو تا ہے اور جمہوریت کو واپس لانے کی مم از مرقو مردع ہوجاتی ہے ، لیکن ظافت کا معالمہ اس سے مخلف ہے۔ اگرچہ خلیفہ وقت انتمائی محترم ' محبوب اور واجب الاطاعت شخصیت کا مالک ہو تا ہے ۔ لیکن شرعاً اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اہل الرائے افراد سے مشورہ طلب کرے اور جب وہ کوئی فیصلہ صادر کردے خواہ وہ فیصلہ کتا ہی خلاف تو تع کیوں نہ ہو تو جماعت کا فرض ہے کہ صمیم قلب می خلاف تو تع کیوں نہ ہو تو جماعت کا فرض ہے کہ صمیم قلب سے سرتسلیم خم کردے ۔ کسی فیصلے پر عمل در آ مدے گریز یا عدم اطاعت کا تو سوال ہی پید انہیں ہو تا۔

یہ فیلے آتان کے نور اور ہدایت کی روشنی میں کے جاتے ہیں۔ بڑھاپا فیصلہ کرنے والے کی وقعت 'عزت اور حرمت پر اثر انداز نہیں ہو آ۔ خلیفہ وقت کو معزول نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو معزول کرسکتا ہے۔

وہ آخری سانس تک خلافت کے منصب پر فائز رہتا ہے الکین کامل مطاع اور واجب الاطاعت امام ہونے کے باوجود اسے ہرگزیہ افتیار حاصل نہیں کہ وہ قانون شریعت میں کوئی معمولی سارد وبدل بھی کرسکے۔ قانون کی پابندی اس پر شرعاً فرض ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی تبدیلی یا تصرف نہیں کیا جاسکتا۔ یہ آسمان سے نازل ہونے والا آخری قانون ہے "۔ جاسکتا۔ یہ آسمان سے نازل ہونے والا آخری قانون ہے "۔ بوں افریقہ کے ایک ملک میں سے دی ہے۔

جن ونوں افریقہ کے ایک ملک میں یہ بحث زور شورے جاری تھی کہ ایک جماعتی نظام جاری رہے یا مغربی جمہوریتوں سے ملتا جلتا کثیر جماعتی نظام نے سرے ے رائج کیاجائے تو کا بینہ کا ایک سینٹرو زیر (حضرت) خلیفہ رابع کی خدمت میں مشورے اور راہنمائی کے لئے حاضر ہوا۔ مشورے اور راہنمائی کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے اس ملسلے میں فرمایا:

"میں نے اے کثیر جماعتی نظام کے نقائص سے خردار کرتے ہوئے بتایا کہ ہو تا یہ ہے کہ حکومت کے خلاف ایک منفی محاذ قائم ہوجا تا ہے جس کی عمارت اعلیٰ قدروں کی بجائے خلافت ہے اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ سوچو تو مسی کہ اگر ملک بھر کو منفی تنقید کی عادت پڑجائے تو انجام کار لوگوں کے فکرو ذہن پر اس کاکیا اثر مرتب ہوگا؟

کشر جماعتی نظام میں سکھایا تو ہی جاتا ہے کہ جب کسی مسئلے پر بحث چل رہی ہو تو جھوٹی تچی جو دلیل بھی آپ دیں قوئی مفاد کو فائدہ پنچے یا نقصان ۔ لیکن ضروری ہوتا ہے کہ جماعتی اور گروہی مفاد کو کسی قتم کا نقصان نہ پہنچنے یائے۔اس لفظی جنگ کا مقصد صرف اور صرف سے ہوتا ہے کہ آپ کی بارٹی پھرافتدارکی مند پر قابض ہوجائے۔ بحث کے دوران بارٹی پھرافتدارکی مند پر قابض ہوجائے۔ بحث کے دوران قوئی مفاد کا ذکر تو بار بار آتا ہے لیکن مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیمن مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیمن مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیمن مقصد کے دانت کھانے کے اور دو کھانے کے اور دو کھانے کے اور دوران

میں نے وزیر موصوف کو بنایا کہ اسلامی مشاورتی اداروں کا تصوراس سے مختلف ہے اس کے مطابق آپ کی جدوجہد اور وفاداریاں کسی حزب یا پارٹی کی بجائے اصولوں اور مسئلہ زیر بحث کے صحیح اور حتی عل کی تلاش پر مرکوز ہوجاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مجلس مشاورت میں کمی رکیل کو بار دہرایا شیں جاتا۔ اور اگر ایوان میں ایک بار ایک دلیل ہیں کردی جائے تو بعد میں آنے والا مقرر آرام ایک دلیل ہیں کردی جائے تو بعد میں آنے والا مقرر آرام سے کھڑا ہو کر کہ دیتا ہے کہ یمی بات مجھے کمنا تھی جواب کمی جانجی ہے۔ اس لئے میں اس کے دہرانے کی ضرورت مجموع سنیں کرتا۔ یہ کہہ کروہ شرح صدرے اپنی نشست پر حاجیمت کے دہرائے کی ضرورت حاجیمت کے دہرائے کی ضرورت حاجیمت کے دہرائے کی ضرورت معدرے اپنی نشست پر حاجیمت کے دہرائے کی شرورت حدد ہے۔ اس کے دہرائے کی ضرورت حدد ہے۔ اس کے دہرائے کی ضرورت معدرے اپنی نشست پر حاجیمت کے دہرائے کی شرورت حدد ہے۔ اس کے دہرائے کی شرورت معدرے اپنی نشست پر حاجیمت کے دہرائے کی شرورت کے دہرائے کی شرورت کی مقرورت اپنی نشست پر حاجیمت کے دہرائے کے دہرائے کے دہرائے کے دہرائے کی شرورت کی دہرائے کی شرورت کے دہرائے کی سے دہرائے کی دہرائے کی شرورت کے دہرائے کی دیرائے کی دہرائے کی دہرا

یں وجہ ہے ہماری مجلس شوریٰ میں دلائل کے بے مصرف تکرار اور نظام سلسلہ پر بے موقع تکتہ چینی کی ہجائے ہیشہ اصل مقصد مد نظر رہتا ہے اور باہم مل کر آکشمی سوچ کے ساتھ کسی ذریر بحث مسئلے کے صبیح اور مؤثر حل تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

بظاہر وجہ نظر نہیں آئی کہ ایک دنیوی نظام میں بھی اس سے ملتا جاتا تجربہ کیوں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ اس کے لئے کئی ایسی شخصیت کی ضرورت ہوگی۔ جو اجتماعی رائے کے مطابق کار وبار سلطنت چاا سکے۔ خاتون ہویا مرد 'وہ اپنی عقل اقتدار کے لئے کئی گروہی سمارے کا مختاج نہ ہو۔ اپنی عقل ودانش 'معالمہ فنمی 'اور اخلاص میں سب سے افضل ہو۔ معدق ول سے قوی مفاد کا تحفظ کرنے والا ہو۔ اور ان صفات صدتی و جہ ہے اس کی شخصیت خور بخور نہ کہ می ذاتی حضات خواہش کی جائے۔ اس تم

کے نظام میں تجی اور صائب رائے 'صحت مندانداز فکراور اعلیٰ اقد اراور فضائل کاحصول اور قیام آسان ہوجا آہے۔ آپ ذاتیات سے بالا ہوجاتے ہیں اور ذاتی تعلق کی بناء پر آپ کسی فرد کی حمایت کرتے ہیں نہ ہی کسی پارٹی کی۔

اس متم کے غیر گروہی نظام میں قوی مفاد کے وسیع تر تاظر میں جو ہر قابل کا انتخاب آسانی ہے کیا جاسکتا ہے۔ ہماری مجلس مشاورت کاراہنمااصول فقط یہ ہے کہ آپ افراد کی خاطر نہیں بلکہ سچائی کی خاطر اٹھ کھڑے ہوں۔ یماں تک کہ سچائی فتح یاب ہوجائے۔"

فرمایا:" اس فتم کے صحت مند نظام کے قیام میں وقت لَكُ كَا كِيونكه اس وقت معاشره بحيثيت مجموعي ايك بيار معاشرہ ہے۔ اس کئے لامحالہ آپ کو دونوں جانب سے جدوجہد کرنا ہوگی۔ یہ نیانظام بتدریج متعارف کروانا ہو گا۔ یماں تک کہ بالآخروہ الی سوچ پیدا کرنے پر پنتج ہو جائے جو اں متم کے نظام کو کامیابی سے چلانے کے لئے ضروری ہے۔ جب برچیز سنخ او ربرباد ہو چکی ہو تو دو ہی رائے باقی رہ جاتے إلى ياتواني آپ كو بھي برباد كرلياجائ يا پھر حكمت اور دائش ے کام لے کر کسی یا قاعدہ سوتے سمجھے منصوبے کے تحت مالات کی بندر ت اصلاح کی جائے۔ یاد رسمیں اس متم کی معیاری قلب مابیت صرف اور صرف اسلام بی سے مقیل محن ہے۔اس کی وجہ یہ ہے۔اسلامی لظام" فیر جماعتی "نظام

ت المراق على الماقة آب كاب وهد تمن المراق المعلاد المعلول على المعلول المعلو

150

"يم توليى دو (وو رو المائي يس- يا الم مرے یں اور دی قات کے عموم سے آشایں - دورا يدير بهم ابني عزل كوياكر دين كيد انشاه الله- يديات اليلي ملرے ذہن نقین کرلی جاہیے کہ محض منزل کے حسول کی دہ ابيت نسي جو ابيت اس فاصان جدوجمد كى ب- جوجم سول على وي ع الح كري ين- سول التي ي عدد كول نه او - ایک نسل کے فاصلے یہ او یا ایک سوشلوں کی دوری ہے-اكر آب اى تك يخ كى يورى كوشش كرت دو ي را عى من جان دے ديت بين او مجھ لين كد آپ في اين مقلد کوپالیا۔ اور آپ کے واقعرت سے امکار ہو گئے۔ اليي موت كوموت نميل كه يخة - دنيااي اطمينان أور روعاني لذت اور مرور كالصور بحي نهيں كريكتي جو اس م كاموت كے نتيج بن حاصل دواكر ما ہے۔ إدر تھي۔ پوری نسل بک نسل کی نسل اور ای کے آئے والی نسل

در نسل بھی کیوں نہ گذر جائے۔ فتح بالاً خران روطانی قدروں
ہی کہ ہوگی جن کا دو سرانام احمدیت اور حقیق اسلام ہے۔
میں اور میرے ساتھی جانتے ہیں کہ ہم لمحہ بہ لمحہ قدم بھتر م
اس فتح کی منزل کے قریب تر ہورہ ہیں لیکن ہم اشخاہ اور بھی نہیں ہیں کہ یہ یقین کرلیں کہ ہماری زندگیوں ہی میں
اور اسی نسل کے جیتے جی یہ روطانی انقلاب برپاہوجائے گا۔
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور منزل دور بہت دور ہے ہمارا فرض فقط یہ
ہمارامقصد بلند اور بن پڑے 'کام اور کام کرتے چلے جا تیں۔
ہمارامقصد بلند اور بین پڑے 'کام اور کام کرتے ہے ہمارا فرض فقط یہ انقلاب حقیقی بالاً خر برپا ہو کر رہے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو

جماعت کے دس بڑے بڑے محکمے ایسے ہیں۔جن کے سربراہ (حضرت) خلیفہ رابع کے سامنے براہ راست جواب دہ ہیں۔

جماعت کے ایک عہدید ارنے ایک انٹرویو کے دوران جماعتی نظام کامختسر نوارف ان الفاظ میں کروایا:۔

"سب سے پہلے تغیل و تنفیذ کامحکمہ ہے۔ جس کاسربراہ (مفرت) خلیفہ رابع کے ارشادات کی تغیل و تنفیذ کی مگرانی کر آئے۔ پچر مختلف محکموں کے سربراہ ہیں۔ جماعت کی ادحانی تغلیم و تربیت علوم دبنید کی تدریس اساتذہ ملاء اور مبلغین اور مبشرین کی فراجمی۔ بنیادی تغلیم۔ تفنیف واشاعت اخبارات ورسائل سے لئے الگ انگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ جمال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ بھال اور اس سے متعلقہ الگسانظامات ہیں۔ پھر عملے کی رکچہ بھال اور اس سے متعلقہ کی متعلقہ اللہ میں۔

امور کی نگرانی کامحکمہ ہے۔ جے نظارت دیوان کمہ سکتے ہیں۔ بجرناظربيت المال آمد اور ناظربيت المال خرج بين - يجر منافت كى الماك كى محراني كے لئے الگ محكمہ ہے۔ اى طرح مبلغین کی ٹرینگ اور جلسہ سالانہ کے لئے الگ الگ محکے ہیں۔ اس کے علاوہ قضاء کا محکمہ اور اس کا ماتحت عد التي نظام ہے۔ جس کے تحت قاضي لين وين سے متعلق احمدیوں کے ان باہمی دیوانی تنازعات کو شرع کی روشنی میں نیناتے ہی جو ملکی قانون کے مطابق قابل وست اندازی بولیس نمیں ہوتے لین اسلامی فقہ کے مطابق جرائم میں واخل ہیں۔ میاں ہوی کے باہمی خازعات بھی اثنی عد التوں میں پیش ہوتے ہیں۔ کو شش تو یمی کی جاتی ہے کہ باہمی افہام و تغییم سے صلح سفائی کی صورت پیدا ہوجائے۔ لیکن اگر فریقین منتخ نکاح پر معروں توان کے مؤتف کوین کر قاضی طلاق یا نلع کے حق میں فیصلہ وے دیتا ہے جس کی روشنی میں فریقین سرکاری مدالت میں پیش ہو کر تمنیخ نکاح کا یا قامدہ فيعله كردالية بن-

قضاء کے فیملوں کے خلاف ایل کاحق محفوظ رہتا ہے۔ مرافعہ اول کو شنے والا بورڈ تین قامنیوں پر مشتل ہو گہے اس كے نصلے كے نداف الل كى ساعت يا في قانيوں بر مشتل بورو كرئاب جس كى توشق سے احرى ايل ظلف وقت كے

مائ بيش كى جاعتى ي

ان مقدمات کے سلسلہ میں ممی مرسلے پی بھی کوئی فیس وسول نمیں کی جاتی۔

حقیقت یہ بہ کہ یہ سارے کے مارے تھے ظیفہ وقت کا ہاتھ بنانے کے لئے قائم کئے گئے ہیں۔ یہ آپ ی کی زیر محرانی کام کرتے اور آپ ی کے ارشادات کی روشنی بر محرانی کام کرتے اور آپ ی کے ارشادات کی روشنی میں اپنے اپنی مرانجام دیتے ہیں۔ آپ اپنی صوابدید کے مطابق حسب حالات قواعد ہیں تبدیلی بجی کرنے

-01

ہم اس بقین پر مضبوطی ہے قائم ہیں کہ اللہ اتعالی اقدم قدم پر آپ کی راہشائی فرہا گاہے۔ اس لئے ظیف وقت کی اطاعت وراصل اللہ اتعالی ای کی اطاعت ہے۔ بڑی دجہ کر جماعت احدید امام وقت کے ہر اشارے کو واجب النعمیل سمجھتی ہے۔ اور بقین رکھتی ہے کہ محمان قواعد وضوابط ہالا فر ظیفہ وقت می کے وجود کا ایک دیا گھا۔ حصہ ہیں "۔

\* \* \*

#### 20

### ضياء كالقتزار برقضه

جولائی کے ۱۹۶ع میں مسٹر بھٹو کی پیپلزپارٹی خاصی اکٹریت کے ساتھ ایک بار پھر

برسرافتدار آگئ تھی۔ مخالف سیاسی جماعتوں کو شکایت تھی کہ انکیشن کے دوران
دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ سڑکوں پر نکل آئی تھیں ۔ ہنگاہے ہورہے تھے۔ مخالف
مائند اور مسٹر بھٹو کے در میان گفت و شنید جاری تھی۔ یالاً خرباہم ایک معالمہ،
علی بالیاجس کے مطابق مسٹر بھٹو اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ پیپلزپارٹی تو اس مطبی کی بچھ نشتیں خالی جمو ڈ دے۔ اس طرح اس شکایت کا از الہ بھی مقصود تھا
کہ انگیشن میں تصرف ہواہے۔ معالم سے کو صبط تحریر میں لایا جارہ اتھااہ ر جلد اس کا انہان ہونے والا تھا۔

ت کے چیون رہے تھے کہ جزل نیاء الیق کمانڈر انچیف بری افواج پاکتان نے اچانک افتدار پر بھند کرلیا اور مسٹر بھٹو۔ ان کے وزیر وں اور نوجها می حزب اختلاف کے تمام لیڈروں کو کرفتار کرلیا گیا۔ جزل نیاء اور پانچوں ملاقاتی کانڈروں نے اندر اندر کردادیئے جائیں گے۔ شروع شروع میں تولوگ پُرامید ہے۔ ون کے اندر اندر کردادیئے جائیں گے۔ شروع شروع میں تولوگ پُرامید نے۔ وہ سجھتے تھے کہ جنرل نساء سے بول رہا ہے اور حقیقتا چاہتا ہے کہ ملک ہے رشوت سمانی اور بددیا نتی کا خاتمہ ہو اور پاکستان جلدے جلد پارلیمانی جمہوریت کی طرف واپس آجائے۔

بای بالعموم اپنی زندگی سید ہے سادھ ضابطوں اور قواعد کے ماتحت
گذارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ احکامات بجالاتے ہیں اور ملک کی حفاظت
کرتے وقت وہ طاقت کے بل ہوتے پر اپنی جیبیں بھرنے ہیں نمیں لگ جاتے ۔ اس
کئے یہ چنداں تعجب کی بات نمیں کہ وہ بد دیانت اور موقع پر ست سیاست وانوں
گزار خارت و بجھیں اور دعویٰ کریں کہ وہ ملک کا نظم و نسق سیاست وانوں کی
لبت بدر جما بمتر طریق پر جلا سکیں گے۔

ال اقدام کا اے ایک فائدہ تو یہ ہواکہ اس نے مولولوں کی ملاحت مامل کرتی، اس کے پہلے پسل قراس نے عالی رائے عامہ کو یہ باور کرائے گی کو عشی کا کر اے ملک ہمرکے قدائی رہنماؤں کی اکثریت کی تعامت طاحل ہے۔ اس کے ماتی ہی کو زوں اور بدنی مزاؤں کا ایک خوفاک دور شروع ہو کیا۔ اس مے جمل بنیاد ہے سے خوش ہو تھا ہاں ملک کی باتی آبادی نے خوفزوہ ہو کر طاحو فی المتیار کرا۔ اب ضیاء ایک مطاق العیان و کینے بری چکا تھا یعنی مطلقاً بد والت اور المیا قانون آب۔

ا بیے مطلق العنان آمروں کا جانا پہلانا طریقہ وار دات ہے بھی ہوا کر ماہ کہ وہ موام کی توجہ ان کے حقیق مسائل ہے ہٹانے کے لئے تم کی فد ہجی یا انسان الکیت کو جو ام کی توجہ ان کے حقیق مسائل ہے ہٹانے کے لئے تم کی فد ہجی یا نسل الکیت کی چن لینے ہیں اور تعسب کی چنکاریوں کو ہوا دیکر ان الکیتوں کے خلاف مخالف کی آگ بھڑ کا دیے ہیں۔
آگ بھڑ کا دیے ہیں۔

یک کچھ نیاہ نے بھی کیا، نیاہ کی نظرا بھاب دردازے کھول ہے گئے۔

اس بی کچھ نیاہ نے بھی کیا، نیاہ کی نظرا بھانی کے دردازے کھول ہے گئے۔

علم دسم کی اشتاکردی گئی۔ احمد ہوں کی دکانیں اوٹی اور جلائی گئیں، مشتمل بھی ان کی مساجدے تقدی کو پامال کرتے ہوئے ان پر حملہ آور دو ہو اور مساجدے ان کی مساجدے تقدی کو پامال کرتے ہوئے ان پر حملہ آور دو شاور مساجدے اندر داخل ہو کر انہیں تو زیمور کر رکھ دیا۔ مسٹر بھٹو نے سرکاری حکوں بھی اندر داخل ہو کر انہیں تو زیمور کی دیا۔ مسٹر بھٹو نے سرکاری حکوں بھی احمدی طاقہ میں شدت بیا احمدی طاقہ انہیا تھی اور ہے گناوا تھ اول کی جو می گوا در انہیں اور ہے گناوا تھ اول کو جن کاواحد آصور یہ تھاکہ وہ احمدی تھا الم موسی تا تھی گا انہیں بورے تھے۔ بچوے ہوئے جو موسور کی تاتونی یا اغلاق کو تاتوں یا جرم کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ بچوے ہوئے ہو موسور کی تاتونی یا اغلاق کو تاتوں یا جرم کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ بچوے ہوگے بھوم اور کرائے کے غنڈوں کے رحم و کرم پر بچھوڑ دیا گیا۔ ان کو سرعام زدو کو بھی کیا گیا۔ انہیں قتل کیا گیا۔ ان میں سارے عمل کو پولیس خاموش تماشائی بن کرد بھی کیا گیا۔ انہیں قتل کیا گیا۔ انہیں سارے عمل کو پولیس خاموش تماشائی بن کرد بھی کیا گیا۔ انہیں قتل کیا گیا۔ انہیں قتل کیا گیا۔ انہیں قتل کیا گیا۔ انہیں تا کو گیا گیا۔ انہیں قتل کیا گیا۔ انہیں قتل کیا گیا۔ انہیں تا کو گیا گیا۔ انہیں تو کیا گیا۔ انہیں قتل کیا گیا۔ انہیں قتل کیا گیا۔ انہیں تا کو گیا گیا۔ انہیں تو کیا گیا۔ انہیں تا کو گیا گیا۔ انہیں تو کر انہیں تو کیا گیا۔ انہیں تو کیا گیا۔ انہیں تا کو گیا گیا۔ انہیں تو کو گیس خاصور کیا گیا۔ انہیں تو کیا گیا۔ انہیں تا کہ کیا گیا۔ انہیں تا کو گیا گیا۔ انہیں کیا گیا۔ انہیں تا کو گیا گیا۔ انہیں کیا گیا۔ انہیا گیا۔ انہیں کیا گیا۔ انہیں کیا گیا۔ انہیں کیا گیا۔ انہیں کیا۔ انہیں کیا گیا۔ انہیں کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا کیا کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا۔ کیا گیا

ری در مان کے جرم کے اور الحاب کورو کا اور نہ تک کئی کارروائی کی ضرورت میں در ریائے کی ضرورت میں در ریائے کی ضرورت میں ۔ ماضی قریب میں بھی ایسائی تشدواور اسی حم کالیڈار مانی ایک اور نہ جمی الحلیت کے خلاف بھی روار کھی گئی تھی۔ سب جانے ہیں کہ دنیا کو اس کی گئی تھی۔ سب جانے میں کہ دنیا کو اس کی گفتی ہوئی تیست اوا کرنی پڑی تھی۔ اور شریت افلیفت المسمی سے مقارم اندیوں کو اضبحت کرتے ہوئے فرمایا۔

> " جار حیت کا جواب جار حیت سے نہ دو۔ اپنی حفاظت ضرور کرد حیکن تعلمہ کرنے والوں پر تعلمہ مت کردنہ جسمائی طور پر اور نہ بی زبان ہے میاور کھوکہ (حضرت) سیج مو مود المیہ السلام) نے چیش کوئی فرمائی تھی کہ تھیں ستایا جائے گا اور تم پر ستم تو ڑے جا کمیں کے جمعہ العجالا جائے گا حین اس کے ساتھ ساتھ یہ چیش کوئی بھی کی تھی کہ انجام کار جماعت احدیدی فتحیاں ہوگی "۔

اگرچہ (مقرت) اہام جماعت احمہ یہ خماعت کو ہار ہار تلقین کی کہ مبر وقت ہے ہم لیں لیکن ان مظالم پر جو امن پیند اور بے زبان احمہ یوں پر تو ڑے بارہ ہے ہوان کے لئے خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے گلی لیٹی الکے بغیر ضیاء کی ان ظالمانہ حرکات پر صدائے احتجاج بلند کی اور اپ خطبات کی مسلسل اس پر کڑی کھتہ چینی کی اور اسے آڑے ہاتھوں لیا اور واشگاف الفاظ مرف احمہ یوں ہی پر نہیں بلکہ سوچے تو تمام اہل پاکستان پر منہوں بلکہ سوچے تو تمام اہل پاکستان پر منہوں بلکہ سوچے تو تمام اہل پاکستان پر کاؤٹ الفاظ کی اور اسے جین ۔ فرمایا :

سارے پاکستان کو مجروح کررہے ہیں۔ تجارتوں کو تباہ کررہ ہیں۔ملک کو شریف شریوں سے محروم کررہے ہیں۔ ر قابت کی آگ بھڑکارہے ہیں۔ عداد تیں پیدا کررہے ہیں۔
غاندانوں کو تقسیم کررہے ہیں اور امن دسلامتی کو جس کا
دو سرانام اسلام ہے منح اور آلودہ کررہے ہیں۔اگر تم نے
ظلم وتعدی اور بدی کے ان راستوں کو ترک نہ کیااور ان
ذموم حرکات ہے بازنہ آئے تو یاد رکھو تم خدا تعالی کے
غضب سے نہیں نج سکو گے اور مت بھولو کہ خدا کا غضب
شخت ہیت ناک ہواکر تاہے "۔

ان دنوں (حضرت) خلیفہ رابع نے ایک نظم بھی لکھی (میہ نظم کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں)۔ اس نظم نے ضیاء کے حاشیہ برداروں میں تہلکہ برپاکردیا۔ جماعت میں تقسیم کے لئے میہ نظم بار بار چھپی۔ احمدی بچوں نے اسے زبانی یاد کرلیا۔ایک احمدی نے اس نظم پر میہ تبصرہ کیا؛

" آریخ آنسانی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ایک تقریر 'ایک نظم یا ایک گیت ساری قوم میں جوش اور ولولہ پیدا کردیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک لمحہ قبل لوگ اپ آپ آپ کو شکست خور دہ محسوس کرتے ہوں۔ ان کے اردگرد انتظار اور مایوسی کے سوا کچھ نظر نہ آتا ہوا در پھریوں ہو تا ہے انتظار اور مایوسی کے سوا کچھ نظر نہ آتا ہوا در پھریوں ہو تا ہے کہ ایک تقریر یا ایک نظم گرتے ہوؤں حوصلوں کو سمار ا

الیکی تن آیک تقریر و نسنن چرچل نے بھی کی تنفی جس میں انہوں نے خون 'بیپنے اور آ نسوؤل الاعمد باند ھاتھااور یہ خوش خبری بھی دی تھی کہ فتح بالاً خران ہی کی ہوگی۔اس تقریر نے جادد کاساکام کیا تھااو راہل برطانیہ کے دل ایک نے عزم اور یقین سے بھر گئے تھے۔

رصرت علیفة المسیح الرابع کی نظم نے بھی کی کچھ کر وکھایا۔ اس نے ہمارے ولوں میں ایک نیاحوصلہ اور ولولہ پیدا کردیا۔ اس نے ہمارے غم واندوہ اور دکھ اور درد کو ذبان دی۔ اس نے ہماری مظلومیت کو پیچان دی اور سب سے بڑھ کریے کہ اس نے ہمیں امید اور اعتماد دیا اور ہم اس یقین پر قائم ہو گئے کہ بالاً خرفتح ہماری ہی ہوگی اور ضیاء کو شکست فاش کامنہ دیکھنا ہوئے کہ بالاً خرفتح ہماری ہی ہوگی اور ضیاء کو شکست فاش کامنہ دیکھنا ہوئے کہ بالاً خرفتح ہماری ہی ہوگی اور ضیاء کو شکست فاش کامنہ دیکھنا ہوئے کہ بالاً خرفتح ہماری ہی ہوگی اور ضیاء کو شکست فاش کامنہ دیکھنا ہوئے کہ بالاً خرفتح ہماری ہی ہوگی اور ضیاء کو شکست فاش

منظوم کلام کار جمہ ایک مشکل کام ہے۔ شعر کار جمہ ایک شاعری کرسکتا ہے۔
پر بھی ترجے سے اصل کامزہ اور بار ختم ہو کررہ جاتا ہے۔ بلکہ ترجمہ بجائے خود
ایک نئی نظم کاروپ دھار لیتا ہے۔ اپنی نظم میں (حصہ سے) خلیفہ رائع نے سب
اہمیوں پر زور دیا کہ وہ صبرو تحل اور حوصلے اور برداشت سے کام لیں۔ وعائمیں
گریں۔اللہ سے مددما نگیں۔ ظلم وستم کاطوفان جس میں وہ گھرے ہوئے ہیں ان کی
ادر مندانہ دعاؤں سے عکراکریوں غائب ہوجائے گاجیسے وہ بھی تھای تہیں۔ان پر
گئے جانے والے مظالم کی کالی گھٹا کمیں چھٹ جائمیں گی اور ایک پُرسکون اور
دوشن سویرے کی پُوچھٹے گی۔ افشاء اللہ (تعالی) اس لئے اپنی عاجز انہ وعاؤں میں
مورہ و دعاؤں نے ہی نمرو دکو نبیت و نابود کیا تھا۔ وعاؤں نے ہی بڑے ہوئے ہر
شونوں کے سرجھ کا دیئے تنے۔ یاد رکھو و عاکا ہتھیار انسان کے بنائے ہوئے ہر
شمیارے طاقتور ہے۔ جابی خواہ دروازے پر کھڑی دستک کیوں شدے رہی ہوئے

امید کادامن نہ چھوڑو بلکہ پہلے ہے بڑھ کردعاؤں میں لگ جاؤ۔ ظالم پر خداتعالی کی لائٹ ضرد ریڑے گیا۔
کی لعنت ضرد ریڑے گیا دراہے تباہ و برباد کرکے رکھ دے گی۔
ضیاء ایک پڑھالکھا سپائی تھا۔ جب اے بنۃ چلاکہ اے نمرودے تثبیہ دی گئی ہے تو وہ غصے ہے لال بیلا ہو گیا۔

مجاعت کے ہزرگوں نے (حضرت) خلیفہ رابع کو مشورہ دیا کہ جنزل ضیاء المخق ایک سٹگدل کینہ تو زاور مغلوب الغضب شخص ہے۔ در گذر کا مادہ اس میں نہیں ہے۔ اس لئے مناسب خیال فرمائیں توجماعت کی بقاء کی خاطراتی صاف گوئی ہے۔ اس لئے مناسب خیال فرمائیں توجماعت کی بقاء کی خاطراتی صاف گوئی ہے۔ کام نہ لیس۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے بغیرہم کمیں کے نہ رہیں گے۔ آپ کے بغیرہم کمیں کے نہ رہیں گے۔ آپ نہ ہوئے تو ہمارا ہونانہ ہونا ہرا ہرہوگا۔

رحفزت) خلیفہ رابع نے اس مشورے پر عمل کرنے سے صاف انکار کردیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ضیاء کے متعلق بچ بولنااس کی مخالفت ہے توالی مخالفت کو میں اپنے فرائض منصبی کا حصہ سمجھتا ہوں۔اللہ میری مدد کرے گااوروہ جماعت کو مجھی اکیا نہیں چھوڑے گا۔

سے ماری ۱۹۸۳ء کی بات ہے۔ ہماعت احدید کے مرکز ربوہ میں بذریعہ میلیفون
ایک پیغام موصول ہوا۔ یہ پیغام امریکن سفارت خانے کی طرف سے تھا۔ اس کا
مفہوم یہ تھا کہ عنقریب امریکن مشن کے ایک رکن کو ربوہ کے قریب سے
گذرنے کا اتفاق ہوگا۔ اگر (حضرت) خلیفة المسیح ملاقات کاموقع عطافر ما سکیس توہم
شکر گذار ہونگے۔

(حضرت) خلیفہ رائع کے نزدیک اس ملاقات کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آئی متی لیکن انہوں نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد میں متعین کچھ امریکی سفارت کاراجازت کے فور ابعد ربوہ بہنچ گئے۔ ملاقات ہوئی تو یوں لگا بھی

رافا قاربوہ نہ آئے ہوں بلکہ وہ عملاً ملاقات ہی کے لئے آئے ہوں ان کی ماتوں مرافا قاربوہ نہ آئے ہوں ایک اور اس کا ماتا ہوں کے لئے آئے ہوں ان کی ماتوں اللہ ہی محسوس ہواکہ بعض ایسے امور ان کے علم میں ہیں جن کا جماعت کے علم میں ہیں جن کا جماعت کے منفل ے گرا تعلق ہے۔ یہ ملاقات کم وبیش ڈیڑھ گھنٹہ تک جاری رہی۔ فرمایا: «مرا اتفا مختاك وواتے اصرارے كيوں معلوم كرنا جاہتے ہیں كہ حكومت كے کی مکنہ اقدام کے خلاف جماعت کا روعمل کیا ہوگا؟ چنانچہ میں نے بلا آمل ان ے جوانایو چھاکہ آپ کی اس اقدام سے کیامراد ہے؟

والإلے استاپ تو جانے ہیں کہ ہر طرف چیخ بکار کی صدائیں اٹھ رہی ہیں اور طرح طرح کے مطالبات کئے جارہے ہیں-لوگ آپ کی جان کے ور ہے ہیں-لابرے کہ حکومت دباؤیل آکر کوئی بھی قدم اٹھا عتی ہے۔اگر الی صورت حال بداہوئی توہم یہ جانتا جا ہیں گے کہ جماعت احمریہ کارد عمل کیا ہوگا؟"

یں نے بتایا کہ ہم تو ایک ٹر امن جماعت ہیں۔ ہارا روعمل ہماری صالح ردایات کے عین مطابق ہو گا۔ بسرحال ان کی باتوں سے اتنا ضرور ظاہر ہو گیا کہ وہ کی بات کو چھیا رہے ہیں۔ انہیں کسی خبر کاعلم ضرور ہے اور وہ اپنی ریورٹ النتن بهيخ ے پہلے ميراعنديه معلوم كرناچاہے ہيں-

اللام آباد میں موجودہ سفار تکاروں میں سے کئی لوگ (حضرت) خلیفة المسی الالع کے دیرینہ دوست تھے۔ بعض سے تو اس وقت سے جان پیجان تھی جب أب الفرت) خليفة المسيح الثالث كے ذاتی نمائندے كی حیثیت سے اسلام آباد اَلِمَالِاكِ تِي يَحِيدُ اور بعض ہے ظلیفہ منتخب ہونے کے بعد بچھ شناسائی ہوگئ تھی۔

الباقرات بن:

"لندامیں نے طے کیا کہ مجھ دنوں کے لئے اسلام آباد چلاجاؤں اور سے معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ کیا ہولے والا ہے۔ چنانچے میں اسلام آباد پہنچااور دو ہفتے تک وہاں مقیم
رہا۔ اس قیام کے دور ان کئی لوگوں سے گفتگو کاموقع ملا۔ یوں
بھی میرے برطانوی 'فرانسیں 'کینیڈین 'چینی اور دیگر کئی
سفار شخانوں سے خوشگوار تعلقات تھے۔ ان لوگوں سے ملنے کا
موقع ملا۔ سبھی نے بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ بعض
موقع ملاء سبھی نے بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ بعض
رہائش گانوں پر ملنحدگی ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ضیاء حکومت
رہائش گانوں پر ملنحدگی ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ضیاء حکومت
سے اپنے تعلقات کو خطرے ہیں نہیں ڈالناچاہتے تھے۔ باتوں
باتوں ہیں یہ اندازہ تو ہو گیا کہ پچھ نہ پچھ ہونے والا ضرور ہے
لین قطعی طور پر کسی کو بھی پچھ معلوم نہیں تھا کہ در اصل کیا
ہونے والا ہے۔

البتہ ایک بات اندھوں کو بھی صاف نظر آرہی تھی۔ جماعت کے مخالفین کولاریوں اور بسوں میں بھر بھر کر اسلام آبادلایا جارہاتھا۔خصوصاً ثالی مغربی سرحدی صوبے ہے "۔ (حضرت) خلیفۃ المسیح الرابع کی رہائش گاہ کے سامنے گروہ در گروہ ججوم جمع ہونا شروع ہو گیاتھا۔

" پُھرا چانک جزل ضیاء نے انٹیلی جنس بیورو کے ایک افسر کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ اگر چہ علماء بہت شور مچار ہے ہیں۔ آپ فکرنہ کریں۔ میں ایک سیاسی لیڈر سے نیٹ لوں پھر ان علماء کو بھی و کچھ لوں گاکہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ اس لئے پریثان ہونے کی ضرورت نہیں۔

یہ ایک عجیب و غریب تم کا پیغام تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ بیغام ضاء کا پہلااور آخری پیغام خابت ہوا۔ اگر چہاس نے اس کے بعد بھی اپنا ایک ایم بی بیجا تھا۔ اس پیغام سے یوں گا بیسے وہ کمنا چاہتا ہو کہ مجھے اسلام آباد ہی بی تھرے رہنا چاہئے اور یہ کہ پریٹان ہونے کی کوئی دجہ نہیں۔ ضیاء کے مند رجہ بالا پیغام کے فور آبعد انٹیلی جنس یورو کے ایک افسر کی طرف سے جھے ایک اور پیغام طاجس کالب لباب یہ تھاکہ کی طرف سے جھے ایک اور پیغام طاجس کالب لباب یہ تھاکہ میں بلا تو تف فور آ اسلام آباد سے چلا جاؤں۔ یہ اس کا ذاتی مشورہ تھا۔

اب یہ دونوں باہم متفاد پیغامات سے کین ایک بات روز روشن کی طرح عمیاں تھی-اس افسر کو علم تھاکہ میرے متعلق کیا منصوبہ بندی کی گئی ہے اس سے یہ آثر بھی پیدا ہو تا تھاکہ افسر نہ کور ایک شریف انسان ہے اور اس مکاری اور دجل میں شریک ہونا نہیں چاہتا جس کا جال پھیا ایا جارہا تھا"۔

پولیس انتملی جنس سے تعلق رکھنے والے ایک دوست کی طرف سے اعترت المسیح الرابع کوایک اور پیغام بھی ملاسپیغام کاخلاصہ بید تھا: "اسلام آباد سے نور آجلے جائمیں"۔

ایک اور ساحب بھی تنے۔ یہ فرانسیسی سفار تنانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بول لگاتھا جیسے اور دں کی نسبت ان کی معلومات بھے زیادہ دستے ہیں ۔ (حضرت) خلیفہ '' اُسکاالرابع سے ایکی ملاقات ان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ سب جانے ہیں فرانسیسی زبان آج بھی دنیا بھری سفارتی زبان ہے۔ اہل فرانس بڑے رکھ رکھاؤاور حکمت عملی ہے بات کرنے کے ماہر ہوتے ہیں خواہ وہ انگریزی ذبان ہی ہیں گفتگو کیوں نہ علی ہے بات کرنے کے ماہر ہوتے ہیں خواہ وہ انگریزی ذبان ہی ہیں گفتگو کیوں نہ کر رہے ہوں اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع تو فرانسیں سفارت کارنے وریافت کیا! بیا ہراو ھراُدھرکی باتوں تک محدود درہی۔ فرانسیسی سفارت کارنے وریافت کیا! " آپ یماں کب تک قیام کریں گے ؟ " " دوہفتے (حضرت) خلیفہ رابع نے جواب دیا "۔ " دوہفتے (حضرت) خلیفہ رابع نے جواب دیا "۔ فرانسیسی سفارت کار: "میراخیال ہے کہ سال کے ان دنوں میں اسلام آباد کا موسم انتا خوشگوار نہیں رہتا۔ یقینا آپ یمی جائیے ہوں گے کہ جلد سے جلدیماں ہے رخصت ہوجا کیں ۔ ۔

یه ملاقات صرف پندره منت تک جاری رہی - بھر(حضرت) خلیفۃ المتی الرابع اپنی قیام گاہ پر بہنچ گئے اور ایک گھنٹے کے اندر اندر ربوہ روانہ ہو گئے۔

کہ کہ کہ

#### 21

## بدنام زمانه آردیننس

جعرات کا دن تھا اور ۲۶ اپریل ۱۹۸۴ء کی تاریخ جب حکومت پاکستان کے گزف میں صدر پاکستان جزل ضیاء الحق کی طرف سے مارشل لاء کا بدنام زماند آرڈیننس نمبر ۲۰ جاری کیا گیا تاکہ احمد یوں کو خواہ وہ قادیان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یالا ہوری جماعت سے ان کی "اسلام دشمن سرگر میوں" سے باذر کھا جائے۔ آرڈیننس کے الفاظ یہ تھے:۔

"ہرگاہ کہ یہ ضروری ہوگیاہے کہ قانون میں الیم ترمیم کی جائے جس سے
انھریوں کو خواہ وہ قادیانی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا لاہوری جماعت سے
انھیں ان کی اسلام دشمن سرگر میوں سے رو کا جائے اور ہرگاہ صدر پاکستان کو
اطمینان ہے کہ ایسے وجوہ موجود ہیں جن کی وجہ سے اس بارے میں فوری
اندامات ناگزیر ہو گئے ہیں۔ لنذا بانچ جو لائی 2241ء کے اعلان اور ان اختیار ات
کے ماتحت جو صدر پاکستان کو اس اعلان کے ذریعے حاصل ہیں۔ صدر پاکستان

### مندرجدؤيل قربان كالجراءاور فناذكرتے ہوئے خوشی محسوس كرتے ہیں،

### مخضر عنوان اور آغاز

ا۔ یہ آرؤینس قادیانی کروپ۔لاہوری گردپ اور احمد یون کی خلاف اسلام سرگر میوں (امتاع و تعزیر) آرؤینس ۱۹۸۴ء کے نام سے موسوم ہوگا۔ ۲۔ یہ فی الغور نافذ العلی ہوگا۔

آرڈ بینس عدالتوں کے احکام اور فیصلوں پر غالب ہوگا۔

ای آرڈینس کے اعظام تمی عدالت کے تمی تکم یا نیطے کے یاد جود مؤثر ہوں گئے۔ ایکٹ نمبر ۳۵م بابت ۱۸۲۰ء میں نئی دفعات۔

۲۹۸-باور ۲۹۸- ج کااضافہ مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر۵۳) ۱۸۶۰ کے یاب ۱۵ میں) وفعہ ۱۹۸۰ الف كے بعد حسب ذیل نئ د فعات كا اضافه كياجائے گا۔

۔ بینی ۲۹۸-ب-بعض مقدس شخصیات یا مقامات کے لئے مخصوص القاب ا ادصاف یا خطابات وغیرہ کا تاجائز استعمال ۔

ا۔ قادیانی گردپ یالاہوری گروپ (جوخود کو "احمدی" یا تسی دو سرے نام ہے موسوم کرتے ہوں)کا کوئی فرد جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا نظر آنے والی تسی علامت کے ذریعے۔

(۔ خلفاء راشدین یا (حضرت) محمد (مان کالیم) کے صحابی کے علاوہ سمی اور شخص کو امیرالم منین یا خلیفۃ المسلمین یا صحابی یا رضی اللہ عنہ کر پکارے۔ د-(حضرت) محمد (مان کیمین کی ازواج مطہرات کے علاوہ سمی اور کوام المومنین کے نام سے یاد کرے یا مخاطب کرے۔

ج- اہل بیت کے علاوہ کسی فرد کو اہل بیت کمہ کریا دکرے یا مخاطب کرے یا د- ابن عبادت گاہ کومسجد کے نام ہے یا دکرے یا پکارے .

پی جرب ہو جرب ہوتا ہے ہو ہرف یہ ہوتا ہے ۔ قوات کسی ایک قشم کی سزائے قید اتنی مدت کے لئے دی جائے گی جو تین سال تک ہو تکتی ہے اور وہ جرمانے کابھی مستوجب ہوگا۔

الما الما الما المورى گروپ (جوخود كو احمدى يا كسى دو سرے نام المورى گروپ (جوخود كو احمدى يا كسى دو سرے نام المورى كرتے ہوں) كاكوئى فخص جو زبانى يا تحريرى الفاظ كے ذريعے يا كسى المرك طريقے ہے اپنى نہ ہبى عبادت كے لئے بلانے كے طريقے يا طرز كو اذاك كر كرياد كرے يا اس طرح اذاك دے جس طرح مسلمان اذاك دے ہيں تو الما كہ كرياد كرے يا اس طرح اذاك دے جس طرح مسلمان اذاك دے ہيں تو اللہ اللہ اللہ اللہ عن المرح كا ذاك دے جس طرح مسلمان اذاك دے ہيں تو اللہ اللہ اللہ عن المرح مسلمان اللہ عن اللہ عن اللہ اللہ اللہ عن اللہ عن اللہ اللہ عن اللہ عن

ی تلفی تشیر کرے۔

قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ (جو خود کو احمدی یا کسی دو سرے عام موسوم كرتے ہيں) كاكوئى فخص جو بالواسط يا بلاداسط خود كو مسلمان كام كرے يا اے ذہب كو اسلام كے طور پر موسوم كرے يا مغوب كرے ما الفاظ كے ذريع خواہ زباني ہوں يا تحريري يا كمي مرئي طريقے سے اسے ندہب کی تبلیغ یا تشیر کرے یا دو سروں کو اپنا نم ہب قبول کرنے کی د موت دے یا کسی بھی طریقے ہے مسلمانوں کے ندہبی احساسات کو مجروح کرے ق اں کو کسی ایک نتم کی سزائے قید اتن مدت کے لئے دی جائے گی جو تین سال تک ہو سکتی ہے اوروہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا"۔

دنیا اس آرڈینس کی خبرین کر کتے میں آگئی۔ خود پاکستان میں کیا و کلاء 'اساتذہ اور سفارت کار اور کیاعام شہری اور کاروباری لوگ سیمی اس بات پر جران اور ششدر سے کہ اب اذان اور نماز بھی جرم قرار دیئے جانچے ہے۔ جھی ا فسردہ خاطر شے کہ ان کاوطن عزیز نہ ہی تعصب منافرت 'ند ہب کے نام پر مفادیر تی کی ایک خوفناک اور بھیانک دلدل میں مچینس کررہ گیا ہے اور ان بدنام زماند ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جن کی حکوستیں اپنا آلو سیدها كرنے كے لئے اپنے شريوں كو غديب يا رنگ ونسل كى آۋييں طرح طرح كے ظلم و تشد د كانشانه بناتى رمتى بين-

یہ آرڈینش فوجی اور تجارتی لحاظ ہے بھی قابل اعتراض تھا۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے نزدیک پاکستان کمیونزم کے خلاف ایک مضبوط دفاعی موریح کا میشیت رکھتا تھا۔اب ان ممالک کی حکومتیں شش ویٹے میں پڑ کئیں کہ کیا ہے ملک کو جس میں اقلیتوں پر ستم ڈھائے جارہے ہوں ہتھیاروں کی فراہی اور دہ بھا

آزادی اور آزاد خیالی کے نام پر جاری رکھی جا سکتی ہے۔

و کلاء اور عدالتیں الگ پر بیثان تھیں۔ اس خلاف عقل آرڈینس نے قانون کی و مشن رہی کی جھیر کرر کھ دی تھیں۔ بحثیت مجموعی اب تک ان کی بی کوشش رہی تھی کہ ایک جابر نظام کے علی الرغم وہ کسی نہ کسی طرح حق وانصاف کے نقاضے بورے کرتے رہیں۔

تانون دانوں کا توایک ہی سوال تھاکہ کسی ریاست یا حکومت کواپنے زعم میں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کہاں ہے اور کیسے حاصل ہو گیا کہ وہ یہ بتائے کہ اسلام کے ہے ہیں اور کسے شیس کہتے ؟ مسلمان علاء خواہ وہ اکثریت کی نما کندگی کے دعوے داری کیوں نہ ہوں کیسے دعویٰ کر کتے ہیں کہ قرآن (کریم) یا بالفاظ دیگر کلام اللی کی تشریح و تفییر کاحق صرف اور صرف انہیں کو حاصل ہے؟

اور کسی ریاست کے پاس اس امر کا کیا جواز ہے کہ وہ اپنے پُرامن اور بے گناہ شہریوں کاپیہ حق بھی سلب کرلے کہ وہ اپنے نہ بھی عقیدے اور شناخت کا اعلان کر سکیں اور سب ہے اہم بات توبیہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نہ بہب کاپابند ہو' نماز اواکر تا ہواور اپنے عقیدے کے تمام اوامراور نوابی پر عمل پیرا ہوتو کوئی نئے اجبوری کیسے فیصلہ کرے گی کہ ذکورہ شخص دل سے نہیں بلکہ محض دکھاوے کے طور پر ایساکر رہا ہے ؟

سیٰ 'شافعی ' حفی ' وہابی اور احمدی غرض کہ سبھی مؤذن نماز سے پہلے اذان دیتے ہیں تو صرف احمدی مؤذن ہی کے متعلق کیوں کماجائے کہ وہ جھوٹ موٹ مسلمان بن رہاہے ؟

اں میں تو کوئی شک نہیں کہ جماعت احمدیہ اور اسلام کے دیگر فرقوں کے ارمیان بنیادی اختلاف موجود ہے لیکن یا درہے کہ امت مسلمہ تہتر فرقوں میں

ی ہوئی ہے اور یہاں ہر فرقے کے علاء کسی نہ کسی موقع پر کسی دو سرے فرقے ہی ہوئی ہے اور یہاں ہر فرقے کے علاء کسی نہ وی صادر کر چکے ہیں اور انہیں کافراور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے چکے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر کوئی ریاست کیسے فیصلہ صادر کر عتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کون نہیں ؟ جبکہ ہمی مسلمان کمانے کا دعویٰ بھی کرتے ہوں۔

یوں لگتا ہے جیسے فرض کرلیا گیا ہو کہ سے انسانی معاشرہ نہیں آرویل (ORWELL) ہے جمال افراد (ORWELL) ہے جمال افراد کے اندرونی خیالات تک بھی آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے۔ جمال الی ماہر پولیس موجود ہے جو لوگوں کے عقائد اور خیالات کو بردی ممارت سے پڑھ لیتی ہے اور فیصلہ کر سکتی ہے کہ نماز توسب پڑھتے ہیں لیکن ان میں سے مخلص کون ہے اور فیصلہ کر سکتی ہے اور بید راز دلوں میں جھانگ کر آسانی سے بتایا بھی جاسکتا ہے۔ چم پوچھے تو اس آرڈ بینس کے مقام پر کھڑا کردیا گیا۔ یوں لگا جیسے وہ دلوں کے بھید جانے طرف سے شرک کے مقام پر کھڑا کردیا گیا۔ یوں لگا جیسے وہ دلوں کے بھید جانے ہوں اور اپنے آپ کو خد انتحالی کے ہم پلہ قرار دے رہے ہوں۔

ایک امریکن اخبار نویس نے جب ایک خصوصی انٹرویو کے دوران جوبظاہر
اس لئے لیا گیا تھا کہ جزل ضیاء الحق کی تعریف و توصیف میں قلا ہے ملائے جا کیں۔
ہار بار پو چھا کہ اس آرڈینس کے ذریعے آپ نے پاکستان کے آگین اور مجلس
اقوام عالم کے بنیادی انسانی حقوق کے اعلان کی خلاف ور زی کی ہے تو چنزل ضیاء
الحق نے کندھے مفکائے ہوئے بیری ہے نیازی ہے جواب دیا۔

"1343634"

اده ( حضرت) خلیفه رالی نے اپنے سینٹر مشیروں اور معتدین کا اجلاس ربود

بی طلب کیا۔ اس اجلاس کاذکرکرتے ہوئے (حضرت) ظیفہ رائع کہتے ہیں:۔
"اس آرڈینس کے نفاذ کے بعد صورت حال یکسریدل
گئے۔ اب صرف میری اپنی سلامتی ہی خطرے میں نمیں تھی
بلکہ میری ذبان بندی بھی کردی گئی تھی۔ اس نئے قانون کی
آڑیں جزل ضیاء الحق نے مجھ پر ہی شمیں بلکہ جماعت احمہ یہ
کے فعال امام اور مربراہ کی حیثیت سے میری ذبان پر بھی
پرے بٹھا دیئے تھے۔ اور میرے لئے فرائض منسی کی
ادائیگی محال کردی تھی۔ یعنی پاکستان میں تو رہوں لیکن بولوں
توجیل کی جوا کھاؤں۔ اور جب سزا بھگت کردالی آؤں اور
پر پولوں تو بھر تین سال کے لئے جیل جھیجے دیاجاؤں "۔
پر پولوں تو بھر تین سال کے لئے جیل جھیجے دیاجاؤں "۔

یادرہ کہ جماعت احمد ہیہ کے عقائد کے مطابق خلیفہ وقت کی زندگی میں کسی اور کو خلیفہ منتخب نہیں کیا جاسکتا قطع نظر اس کے کہ خلیفہ وقت قید وبندگ معوبتیں جھیل رہا ہویا بوجوہ اس کا جماعت سے رابطہ یکسر منقطع ہوجائے۔ ظاہر ہائی صورت میں جماعت بغیر سربراہ کے رہ جاتی ہے۔

"ہماراعقیدہ ہے کہ ہر فیصلے کے موقع پر خلیفہ وقت کی خوداللہ تعالی راہنمائی فرما تاہے۔ فیصلہ کرنے کایہ فرض کی کمیٹی کے سربراہ کے سپرد نہیں کیاجاسکتا۔ پچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیر حال خلیفہ وقت کو خود کرنے ہوتے ہیں اور اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہو تاہے۔ اگر جرد تشدد سے ایسے مالات پیدا کردیئے جا کیں جن کی وجہ سے خلیفہ وقت کے طالات پیدا کردیئے جا کیں جن کی وجہ سے خلیفہ وقت کے طالات پیدا کردیئے جا کیں جن کی وجہ سے خلیفہ وقت کے طالات پیدا کردیئے جا کیں جن کی وجہ سے خلیفہ وقت کے طالات پیدا کردیئے وا کین ہوجائے تو ظاہر ہے ایسی صورت

حال جماعت کے لئے بے حد خطرناک ہو عتی ہے"۔

(حضرت) خلیفہ رابع کے مغیروں اور معتدین نے اتفاق رائے ہے

ہ کی زبان مشورہ دیا کہ آپ کو فور آپاکتان سے چلے جانا چاہئے۔

ہ کہ ہے

#### 22

# ضياء کی غلطی

(عنرت) خلیفہ رابع نے امراء اور دیگر مشیروں کے اس مشورے کو کہ انبی پاکتان سے فور اچلا جانا چاہیے مان تولیا لیکن صرف اس شرطیر کہ پاکتان پہوڑتے وقت ان کے خلاف ان کی گر فقاری کے نہ تو کسی تشم کے وارنٹ جاری بوٹ ہوئے ہوں اور نہ ہی کسی مبینہ الزام کی جواب دی کے لئے انہیں کسی کمیش کے گذارہ پیش ہونے کے لئے کہا گیا ہو۔ چنانچہ فرمایا:۔

"اگر اس تشم کاکوئی بھی وارنٹ جاری ہوچگا ہو تو یک مرک مرکز ملک نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں میری ملامتی اور تحفظ کے لئے جماعت کو کتنی بردی قرمانی ویلی پردے گی۔

ملاوہ ازیں ایسے حالات میں ملک سے میری رواعی کی مورت میں بعض لوگوں کو اگر بلا واسطہ ضیں تو بالواسطہ

افواہوں کی شکل میں ہی سمی طرح طرح کی باتیں بنانے کا موقع ل جائے گااور یہ کماجائے گاکہ یقیناً جھے سے کوئی جرم مرزد ہوا ہو گاور نہ میں اس طرح ملک چھوڑ کرنہ چلاجا آ۔
مجھے اندیشہ ہے کہ اس صورت میں جھ پر اس ضم کاالزام ضرور نگایا جائے گااور میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی اس ضم کی الزام تراشی کاموقع فراہم کروں"

پادلِ ناخوات امراء اور مغیروں نے (حضرت) ظیف رائع کے اس مشروط فیلے کے سامنے سرتنگیم خم کردیا چانچہ پاکتان سے خاموثی سے نکل جائے کے جملہ انظامات ایک ایسے دوست کے سپرد کردیئے گئے جو افواج پاکتان میں ایک سینئرافررہ بچے تے اور اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ (حضرت) ظیفہ رابع ہوائی جمازوں کی کمپنی کے۔ابل۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ (حضرت) ظیفہ رابع ہوائی جمازوں کی کمپنی کے۔ابل۔ ایم کے ذریعے ہی سفر کریں گئے کیونکہ میں آپ کی پیندیدہ ہوائی سروس تھی جس ایم کے ذریعے ہی سفر کریں گئے کیونکہ میں آپ کی پیندیدہ ہوائی سروس تھی جس ایک دور انگل کے جملہ انظامات کرسکے۔ میں کام فیلیفون کے زریعہ بھی ہوسکتا تھا لیکن ٹیلیفون کے بار قو انتظامات کرسکے۔ میں کام فیلیفون کے ذریعہ بھی ہوسکتا تھا لیکن ٹیلیفون کے بار قو شیپ کئے جارہ سے انظامات کرسکے۔ میں کام فیلیفون کے ذریعہ بھی ہوسکتا تھا لیکن ٹیلیفون کے بار قور پر ریکار ڈسلے بھی جو ادر اس پر کی گئی ساری گفتگو با قاعدہ سرکاری طور پر ریکار ڈسلے بھی۔

اس ہفتے میں کراچی سے بورپ جانے والی صرف دوپر وازیں تھیں۔ایک کا روائگی تمیں اپریل بیر کی صبح اور دو سمری کی روائگی دو مئی بدھ کو تھی۔(حضرت) خلیفہ رابع کی خواہش تھی کہ وہ بدھ کو راونہ ہونے والی پرواز پر جا میں تاک تیاری کے لئے تھوڑ ابہت وقت مل جائے لیکن جب کراچی بھیجا جائے والا فخص راپس آیا تواس نے بتایا کہ کے -ایل-ایم کے مینیجر کی خواہش ہے کہ آپ اولین بین تمیں اپریل کوعلی انصبح روانہ ہونے والی پرواز پر ہی سنز کریں.

برھ کی پرواز پر بہت می نشتیں خالی تھیں جگہہ پیرکواس پرواز پر ب نشتیں ہو ہو چی تھیں۔ لیکن مینیجر نے بقین ولایا کہ اس پرواز پر کم از کم چے نشتیں مل بائمیں گی۔ مینیجر نے اس پیشکش کی کوئی وجہ تو نہیں بتائی تھی لیکن اس کی پیشکش جو کرل گئی۔ بعد میں بتایا گیا کہ یہ پرواز براہ راست ایمسٹرؤم جاکرر کتی تھی جبکہ برہ کو جانے والی پرواز خلیج کی ایک ریاست سے ہو کرجاتی تھی اور اس امر کا تو ی امکان بلکہ اندیشہ تھا کہ حکومت پاکستان ہوائی جہاز کو خلیج کی ریاست ہی میں روک لئی اور (حضرت) خلیفہ رابع کو ملزم قرار وے کرگر فقار کرلتی۔

ان دنوں جماعت احمر سے کے صدر مقام ربوہ کی کڑی گرانی کی جارہی تھی۔ سے گرانی جزل ضاء الحق کی پانچ مختلف خفیہ شظیمیں کررہی تھی۔ ربوہ آنے جانے والے تمام راستوں پران خفیہ شظیموں کے کار کن ہمہ وقت موجود رہتے تھے۔ ان لوگوں کی شاخت بہت مشکل بھی نہ تھی۔ ایک شظیم پاکستان کی بری افواج سے تعلق رکھتی تھی۔ اس شظیم کے کار کنوں نے نقیروں کا بھیں بدلا ہوا تھا لؤاج سے تعلق رکھتی تھی۔ اس شظیم کے کار کنوں نے نقیروں کا بھیں بدلا ہوا تھا لین معلوم ہو تا ہے کہ قاریخ عالم میں تناہی ایسے فقیروہ گئے تھے جنہوں نے اپنی معلوم ہو تا ہے کہ قاریخ عالم میں تناہی ایسے فقیروہ گئے تھے جنہوں نے اپنی معلوم ہو تا ہے کہ قاریخ عالم میں تناہی ایسے فقیروہ گئے تھے جنہوں نے اپنی معلوم ہو تا ہے کہ قاریخ عالم میں تناہی ایسے فقیروہ گئے تھے جنہوں نے اپنی معلوم ہو تا ہے کہ تاریخ عالم میں تناہی ایسے فقیران کی بھرکم ہوئے بھی پین الین معلوم ہو تا ہے کہ تاریخ عالم میں تناہی ایسے فقیران کی بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ملٹری کے مخصوص قتم کے بھاری بھرکم ہوئے بھی بین

(حفرت) خلیفه را ایع اس بات پر مصر تنے بلکہ یہ ان کا تاکیدی علم تفاکه ان کی روائی کے متعلق کسی فتم کی غلط بیانی یا ابہام سے ہر گز کام نہ لیاجائے اور دہ خود دوائی کے متعلق کسی فتم کی غلط بیانی یا ابہام سے ہر گز کام نہ لیاجائے البت اگر نہ توکوئی بجیس بدلیں کے اور نہ ہی کسی اور پاسپورٹ پر سفر کریں گے البت اگر نہ توکوئی بجیس بدلیں کے اور نہ ہی کسی اور پاسپورٹ پر سفر کریں گے البت اگر نہ تاکہ کا خوار ہوجا کمیں تووہ جانمیں اور ان کا کام۔

نماز فجر کے بعد علی العبیج (حضرت) خلیفہ رابع کی کار ربوہ سے روانہ ہوتی ہوئی افظر آئی۔ کار کی عقبی نشست پر ایک صاحب تشریف فرماتھ۔ وہ (حضرت) خلیفہ رابع کے معمول کے لباس میں تھے یعنی اچکن ذیب تن تھی۔ انہوں نے بخالی طرز کی طرے وار سفید پگڑی جو شہری کلا پر بندھی ہوئی تھی' پہن رکھی تھی۔ حضرت خلیفہ رابع کا معمول کا حفاظتی دستہ ان کے ہمراہ تھا۔ ایک کار ان کی کار کے مخرت خلیفہ رابع کا معمول کا حفاظتی دستہ ان کے ہمراہ تھا۔ ایک کار ان کی کار کے سوار تھا' جس کے ایک ایک فرد کو خفیہ شظیمیں خوب جانتی پہچانتی تھیں اور ان میں سے ہر شخص این ایک ایک فرد کو خفیہ شظیمیں خوب جانتی پہچانتی تھیں اور ان میں سے ہر شخص این این نشست پر بھیا ہوا صاف و کھائی دے رہا تھا۔

راہ چلے اکاد کا حمد یوں نے جب اس قافلے کو روانہ ہوتے ہوئے دیکھاتو ہیں۔
موچاکہ (حضرت) خلیفہ رابع دوسو میل دور اسلام آباد تشریف لے جارہ ہیں۔
ربوہ کی گرانی پر متعین پانچ سرکاری خفیہ تنظیموں میں سے چار خفیہ تنظیموں کا اندازہ بھی کم و بیش ہی تھا۔ ان تنظیموں نے اپنے افران بالاکو رپورٹ بھوائی کہ (حضرت) خلیفہ رابع اسلام آباد جانے کے لئے ربوہ سے روانہ ہو گئے ہیں اور ان کے قافلے کا معمول کے مطابق پیچھاکیا جارہ ہے۔ پچھ عرصے بعد انہوں نے دو مری رپورٹ بھجوائی کہ (حضرت) خلیفہ رابع براہ راست پنڈی اسلام آباد نہیں رپورٹ بھجوائی کہ (حضرت) خلیفہ رابع براہ راست پنڈی اسلام آباد نہیں جارہ بلکہ یوں لگتا ہے جیسے وہ پہلے جمائم رکیس گے جماں ان کے عم زاد مرزامنیر جارہ بلکہ یوں لگتا ہے جیسے وہ پہلے جمائم اسلام آباد ہے وی جارہ کی چپ بورڈ کی فیکٹری ہے۔ جمام اسلام آباد ہے وی میل مشرق میں واقع ہے۔ اندازہ می تھاکہ وہ رات معمول کے مطابق اپنے عم زاد کے ہاں گزاد ہی گاورا گلے دن اسلام آباد روانہ ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ اگر دہ سیدھے راولپنڈی /اسلام آباد چلے جاتے تو وہاں کوئی نہ کوئی حکومتی نمائندہ ان سے ملاقات کامتمنی ضرور موجود ہو تا۔ النان المرسية يزكار كى عقبى سيث پر (معنرت) ظيفه رابع نميں بلكه ان كے برے بوئے بمائى (ساجزاده) وَاكْمْ مرزا منوراحمہ تشريف فرماتے - (ساجزاده) مرزامنوراحمہ تشريف فرماتے - (ساجزاده) مرزامنوراحمہ كے دویجے منداند جرے دو الله بار كاريں ربوه ہے دوائے ہو چكی تعین سيد كاريں پہلے توا يک ذيلي رائے ہو يال بال چنوں بوا يک چھو بال الله بالان پنجيں بجوا يک چھو بالماقعب ہے - پھرد بال سے ضلعی صد رمقام جمتگ اور بالان پنجيں بجوا يک چھو بالماقعب ہے - پھرد بال سے ضلعی صد رمقام جمتگ اور بالان پنجيں بوا يک پھو بالماقعب ہے - پھرد بال سے ضلعی صد رمقام جمتگ اور بالان پنجي بالے والی شاہراہ پر کراچی کے لئے عازم سفر ہو گئیں۔ ربوہ سے بالاخر کراچی جانے والی شاہراہ پر کراچی کے لئے عازم سفر ہو گئیں۔ ربوہ سے الاخر کاروں بیں سے پہلی کار بیل رائی کار بیل الخرت) ظیفہ رائی کا دخا ہو تا کا دان دو کاروں بیل ہے پہلی کار بیل رائی ہو نہا تھے۔

 " میں نے خواب میں دیکھاکہ (حضرت) خلیفہ رابع کی کار اسلام آباد کے لئے روانہ ہونے والی ہے۔ میں کار کے پاس جا آبوں تاکہ سلام عرض کرسکوں لیکن جب کھڑ کی میں ہے جھا نکتا ہوں تو ہوں لگتا ہے جیسے کاربالکل خالی ہو۔

بھے ہوت مرمہ ہو تاہے اور میں گھراہ کے عالم میں
پاراٹھتا ہوں ''(حضرت) ظیفہ رابع جارہے ہیں۔ ان کی کار
بھی جارہی ہے لیکن آپ کار میں موجود نہیں ہیں ''۔ پھرایک
آواز سائی دیت ہے کہ (حضرت) ظیفہ رابع کسی اور رائے
سے ردانہ ہو چکے ہیں اور بیرون ملک تشریف لے جا چکے
ہیں۔ اس پر میں کار کے ساتھ ساتھ چلتا جا تا ہوں اور اسلام
آباد کی بجائے ہم جملم پہنچ جاتے ہیں جمال ہم رات بسر کرتے
ہیں۔ اس بر میں کار کے ساتھ ساتھ جاتا ہوں اور اسلام

یہ وہ خواب تفاجس کی تفصیل عثمان چُونے اپنے خطیمیں بیان کی تھی۔ اس کط میں اس منصوبے کاسار اخاکہ موجو د تھاجس کے مطابق (حضرت) خلیفہ رابع کوسز کرنا تھااور جس کے متعلق آخری فیصلہ ہوئے ابھی چند ایک کھنٹے ہی گزرے تھے۔ (حضرت) خلیفہ رابع نے فرمایا:۔

> "دو سراخواب میری دو سری بیٹی فائزہ نے دیکھاجواس وقت شئیس سال کی تھی۔ نوری طور پر تواس خواب کی تعبیر سمجھ بین نہ آئی لیکن بعد بین ہونے والے واقعات نے اس خواب کی سچائی پر مہرتصدیق شبت کردی۔ ہمارے گھر بین کمی کو ملم نہ تھا کہ بیردن ملک جانے کا فیصلہ ہوچکا ہے۔ لیکن

روا گی سے ایک دن قبل میری بیٹی نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھاکہ جیسے میں ایک ویران ی سرک پر سفر کررہاہوں۔ د و کاریں ہیں۔ لیکن بیدوہ کاریں نہیں جن پر میں عموماً سنرکیا كر ناموں-كاريں ايك اليي جگه چپنجتي بيں جمال يوں لگتا ہے جے سڑک کی مرمت ہورہی ہو- وہاں میری کار کی رفتار ت روحاتی ہے۔ ویسے بظاہر سوک کی مرمت کا کام نہیں ہورہا اور نہ ہی کام کرنے والے مزدور کہیں دکھائی دے رے ہیں- صرف بجری کے کچھ ڈھیر ہیں جن کے پاس سے گذرتے وقت کار کی رفتار وضیمی پڑجاتی ہے۔ کیادیکھتی ہوں کہ میں اس دفت کھے بھکاری تیزی سے کاروں کی طرف برھتے ہیں لیکن ان کا انداز اور طیہ مجھے ایک آنکھ نہیں بها يا- مين سخت پريشان اور سراسمه موجاتي مون-اچانک اکلی کار میں سے ایک بازو تمودار ہوتا ہے جو ایک ایک رویے کے بہت سے نوٹ ہوامیں اچھال دیتا ہے۔ نتیجنا اکش بھکاری ان نوٹوں پر جھیٹ پڑتے ہیں اور دونوں کاریں بری کے ڈھروں سے بچتی بچاتی آسانی سے آگے بڑھ جاتی يں اور كرا يى جانے والى شاہراه ير رواند ہوجاتى ہيں"-اوابول کہ لالیاں اور جھنگ کے در میان سوک ایک جگہ سلاب کی دجہ سے ان پوٹ کی تھی۔ دہاں اس کی مرمت کے لئے بجری کے بچھ ڈھیر لگے ہوئے تے یک فوج سے تعلق رکھنے والی جاسوی فیم نے اس قدرتی رکاوٹ سے فائدہ اللات ہوئے وہاں اپنی مگران چوک قائم کردی تھی۔ فرجی جوانوں نے

بهك منگوں كاروپ وهار ركھاتھا-جب بيد دونوں كاريں جن پر (صرت) الله رابع اور ان كاحفاظتي عمله سوار تفاؤرا آبسته جو كيس تو فقيرانه وضع ك نوجوان فور آکار کی طرف برھے۔ ان میں سے بعضوں نے ورویشوں کی طرور لے لبادے او ڑھ رکھے تھے۔ جھی تومنداور ہٹے کئے جوان تھے۔ لین ایک للم ان سے ضرور سرزد ہوئی۔ وہ سے بھول گئے کہ انہوں نے مری فوج کے سکر بعاري بمركم بوث بهي بين ركھ بين- يه عجيب وغريب "فقير" اپني بيت كزال ك ساتھ كار غبراكى طرف تيزى سے بڑھ رے تھے۔ يى وہ كار تھى جى ي (حضرت) خلیفہ رابع اگلی سیٹ پر ڈرائیو ر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یوں لگان جیے اب یقینی طور پر وہ (حضرت) خلیفہ رابع کو پہچان لیں گے-ا چانک اگلی کار پن بیٹے ہوئے تفاظتی عملے کے ایک رکن نے کارکی کھڑی میں سے اپنایازد باہر ناا اور ایک ایک روپے کے مٹھی بھر نوٹ باہر پھینک دیجے۔ جس کارو عمل یہ ہواکہ فقیرنو ٹول پر جھیٹ پڑے۔ اس اثنا میں (حضرت) خلیفہ رابع کی کار آگے بڑھ گی اور بچری کے ڈھیروں سے بچتی بچاتی پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف روال دوال ہو گئی۔البتہ کچھ فقیراہے باقی ساتھیوں کی طرح اڑتے ہوئے نوٹوں گارہا كرئے كى بجائے برے غورے كاريس موجود مسافروں كو گھورتے رہے۔ اسطے روز بری فوج کے جاسوس ہونٹ کی طرف سے افسران بالا کو رہوے موسول ہوئی کہ (حضرت) خلیفہ رابع کو جھٹک کی طرف جاتی ہوئی ایک کاری ويحاليا ہے۔ ممكن ہوہ كراچى جارہ مول-ليكن اس ريورث كى طرف كافى توجد وی کی کیونک باقی چار جنید اداروں کی طرف سے وی کئی منفقہ اطلاعات مى كر (عنرت) ظيف رائع الية ها ظلى عمل كى معيت مين اسلام آباد جاري ين اور رائي سي انبول ال النبي بالزاد بما كى كيال رائد بمركاسي

ے۔ ایل - ایم کی ایمسرؤم جانے والی پرواز کو میج دو ہے روانہ ہونا تھا۔
رحض فلیف رابع کی کراچی استرپورٹ تک کی سے سات سوپھاس میل طویل
زمنی مسافت تو بخیریت طے ہوگئ تاہم حفاظتی محملے کے لئے اس سفر کالمی لمید سول
ر فلکے ہوئے گزرا۔

تہ مخضر قافلہ آیک ریستوران پر بھی رکا۔ ریستوران کیا تھا۔ بس مخصوص تم کی سادہ می دکان تھی جو سڑک کے کنارے پرواقع تھی۔ جہاں ڈرائیورلوگ رک کر کھانا کھاتے اور چائے نوش کیا کرتے ہیں۔ (حضرت) خلیفہ رابع کے ڈرائیور نے احتیاطاً دکان سے دور ایک الگ تھلگ جگہ پر کارروک کی۔ مقصد یہ تھاکہ آپ دکان پر جائے کی بجائے وہیں کار ہی میں کھانا کھالیں۔ کہیں ایسانہ ہو کوئی آپ کو پچان لے۔

لین (حضرت) ظیفه رابع نے اس در خواست کو یکمر مسترد فرمادیا . فرمایا . "میری تواس چائے خانے کے مالک سے خاصی شناسائی ہے ۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل میں کئی مرتبہ یمال رکاہول اور چائے ہی ہے "

چنانچہ آپ کارے اترے اور چائے خانے کے مالکے ملے میرانی یادیں آزہ کیں۔

چائے پی اور تازہ دم ہو کر پھر سفر پر روانہ ہوگئے۔ کراچی اسٹر پورٹ بہنچ پر اپ ایک پرائیوں کے مقررہ اپ ایک پرائیویٹ کمرے میں تشریف فرما ہوئے۔ جہازی روائلی کے مقررہ ایت ہے ایک پرائیویٹ کمرے میں تشریف فرما ہوئے۔ جہازی روائلی کے مقررہ اتت ہے ایک گھنٹ قبل پاسپورٹ وغیرہ کی معمول کی چیکٹ فتم ہوئی۔ اب انتظار کی انتظار تھا کہ مسافر جہاز پر سوار ہوجا تیں۔ لیکن انتظار کی النتظار کی انتظار کی انتظار کی انتظار کی انتظار کی انتظار تھا کہ مسافر جہاز پر سوار ہوجا تیں۔

بالآخر اعلان ہواکہ جہازی روانگی میں تاخیر ہوگئی ہے (حضرت) ظیفہ راام ایک الگ کرے میں روانگی کے منتظر تھے۔ انتظار کے لیمح طویل سے طویل ت ہوتے چلے گئے لیکن جہاز روانہ نہ ہوا۔

ے۔ ایل۔ ایم کے مینجر نے بیٹین دلایا تھا کہ جماز مقررہ وقت پر رواز ہوجائے گالیکن اب اس نے آکر معذرت کی اور بتایا کہ روائگی میں تاخیر مرف ائز پورٹ کے حکام کی وجہ سے ہور ہی ہے۔ ان کی وجہ ہی سے جماز کو اڑنے کی اجازت نہیں دی جارہی۔

(حضرت) خلیفہ رابع تواطمینان سے انتظار کررہے تھے لیکن ان کی (حضرت) بیکم صاحبہ اور حفاظتی عملے کے چروں پر پریشانی کے آٹارچھپائے نہیں چھپتے تھے۔ البتہ ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں آرام کی نیند سورہی تھیں ان معصوموں کو کیا خر کہ انتظار کے کمات کتنے کربناک ہوتے ہیں۔

لحوں پر کمے گزرتے چلے گئے۔

مقررہ دفت سے ایک گھنٹہ بعد کہیں جاکراعلان ہواکہ جماز روانہ ہونے والا ہے (حفرت) خلیفہ رابع 'ان کی بیگم صاحبہ 'وو بیٹیاں 'جناب چوہد ری حمید فعراللہ خان امیر جماعت ہائے احمد بہ لاہو راور بری افواج کے ندکورہ ریٹائرڈا فسر جماز پر موار ہوگئے۔ اب بہ لوگ تھے اور آٹھ گھنٹے کاطویل ایمسٹرڈم تک کاسفر۔ اس بیل کوئی شک نہیں کہ جماز کی روائلی میں تاخیر صرف (حضرت) خلیفہ رابع بی کی دجہ ہور ہی تھی۔

اگرچہ اس دفت تواس بات کاعلم نہیں ہوسکا تھا لیکن کئی ماہ بعد جا کر پنتہ چلاکہ اس موقع پر (مضرت) خلیفہ رابع کس طرح گر فٹار ہوتے ہوتے بال بال نظام محمد انزیچ رٹ کے پاسپورٹ کنٹرول کے سامنے جنزل ضیاء کا پنے و شخطوں سے اں لئے کرا چی اگر پورٹ پر جہازی روانگی میں پچھ تاخیر ہوئی تو چنداں تعجب
کیات نہ تھی۔ جنزل ضیاء کو (حضرت) خلیفہ ٹالٹ سے اکثر سابقہ پڑتا رہاتھا۔ اس
لئے اس نے ملطی سے تھم نامے پر (حضرت) خلیفہ رابع بعنی (حضرت) مرزاطا ہر
انہ کی بجائے (حضرت) خلیفہ ثالث یعنی (حضرت) مرزانا صراحمہ کانام اپنے ہاتھ
انہ کی بجائے (حضرت) خلیفہ ثالث یعنی (حضرت) مرزانا صراحمہ کانام اپنے ہاتھ

جزل ضاء الحق نے پابندی لگائی بھی تو (حضرت) خلیفہ ٹالٹ پر جو اس پابندی کے لگنے ہے دوسال قبل و فات پانچکے تھے!

(حفرت) خلیفہ رابع کے پاسپورٹ پر وضاحت سے لکھا ہوا تھا کہ ان کا نام

اخرت) مرزاطا ہرا حمر ہے اور رہے کہ وہ عالمی جماعت احمد سے کے امام ہیں۔

اؤ پورٹ پر انتظار کی ان طویل گھڑیوں کے دوران پاسپورٹ کنٹرول آفس
کا معروفیت اور محک و دو بھی قابل دید تھی۔ اس البحض کے حل کے لئے اسلام

ابات مسلسل رابطہ کیا جارہا تھا۔ لیکن حقیقت ہے ہے کہ اس تھی کو سلجھانے کے

ابات مسلسل رابطہ کیا جارہا تھا۔ لیکن حقیقت ہے ہے کہ اس تھی کو سلجھانے کے

ابات مسلسل رابطہ کیا جارہا تھا۔ لیکن حقیقت ہے ہے کہ اس تھی کو سلجھانے کے

ابات مسلسل رابطہ کیا جارہا تھا۔ لیکن حقیقت ہے ہے کہ اس تھی کو سلجھانے کے

اباک کی افسر مجاز ملتا بھی تو تس طرح اور وہ بھی صبح کے دو ہے 'ویوٹی پر طاخر

ابنا ہے نہ ہوا ایس معلوم ہو تا ہے یہ کوئی پر انا تھم ہے جو شاید اب زاکد البعاد میں ہے کہ (حضرت) خلیفہ رابع ربوہ سے اسلام

ابنا ہے مہر حال مصدقہ اطلاع بھی ہے کہ (حضرت) خلیفہ رابع ربوہ سے اسلام آباد پہنچنے ہی والے ہیں۔

ابنا ہے لئے رواز ہو تھے ہیں اور اب اسلام آباد پہنچنے ہی والے ہیں۔

بالاً خرجهاز کوپرداز کی اجازت دے دی گئی۔ میچ کے عین نج رہے تھے۔ اہام صاحب مسجد فضل لندن جناب عطاء المریب راشد کے ہاں ٹیلیفون کی تھنٹی بچی۔ راشد صاحب نے ٹیلیفون افھایا۔ میں ار جائے "آواز آئی۔

"تيار تويس موں حين كيسى تيارى؟"

آوا ذنور اشد ساحب نے فور آپھیان کی تھی۔ یہ ربوہ سے بیرونی ممالک میں بہاعت احمد ہے۔ انہوں نے بیلونی ممالک میں بہاعت احمد ہے۔ انہوں نے بتایا "(حشرت) بناعت احمد ہے مشنوں کے ناظم مسعود احمد تھے۔ انہوں نے بتایا "(حشرت) خلیفہ رابع چار کھنے تبل پاکستان سے یو رب روانہ ہو تھے ہیں۔ ان کے یو رب پنج کا انتظار تھا۔ اس لئے آپ کو اس سے پہلے اطلاع نہیں دی تھی۔

عطاء البحیب راشد کہتے ہیں "یہ خبرین کرمیں فرط تفکرے گئکہ ہو کر رہ کیا۔
میری البیہ نے بوچھا کیسافون تھا خبر تو ہے؟ لیکن میں جواب کیا ویتا۔ میرے جم
وجان تواللہ (تعالی) کے حضور اس کاشکر اواکر نے کے لئے سجدہ رین ہو چھے تھے کہ
اس نے محض اپنے فضل سے آپ ہی ہمارے ہیا رہے آتا کے مقدی وجود کی خفاقت کے سامان فرماد سے تھے "۔

اس کے ساتھ بی امام عطاء المجیب راشد (حضرت) خلیفہ رائع کے استقبال کی تیار بول میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ ان کی المبیہ نے (حضرت) خلیفہ رائع کی رہائش گاہ کے لئے کمرے خالی کرد ہے اور ان کی صفائی شروع کردی ای طری دفتر کے لئے بھر و خالی ہو گیا۔

لندن میں موجود بتماعت کے اعلیٰ عمدہ داران کو بذریعہ ٹیلیفون فور انجردار کردیا گیا کہ وہ اس وقت یعنی ساڑھے چار بجے صبح ایک ہنگای اجلاس میں لازا شمولیت کریں۔ جاءت ہائے احمد یہ بالینڈ کو بھی (حضرت) خلیفہ رابع کی متوقع آمہے مطلع

اں کے فور آبعد سے اطلاع بھی مل گئی کہ حضور کاجماز ایمسٹرڈم کے ہوائی الى پرازچكا إور آپلندن كے لئے بذريعه موائى جمازروانه مو يكے بين-آپ ساڑھے بارہ بجے سے ذرا پہلے معجد فضل لندن پہنچ گئے۔ کم و بیش تین واحدی آپ کے استقبال کے لئے موجود تھ جو آپ کی آمد کی خبرین کر کھنچے ملے

اں طویل ہوائی سفر کے بعد (حضرت) خلیفہ رابع کے چیرے پر تھکن کے آفار نظر آرے تھے۔ آئی میں سرخ ہو رہی تھیں اور کیڑے شکن آلود تھے۔ لیکن ن نے سب سے پہلے مجد میں حاضری دی اور ظهر کی نمازیر هائی۔ آپ نے بتایا كه ميرا گا بيشا ہوا ہے اس لئے ميں باند آوازے نہيں بول سكتا- ربوہ ميں جو نکہ الزامپیکر پریابندی ہے۔مسجد میں احباب جماعت سے مخاطب ہوتے وقت مجبور أ نے پرے زورے بولناپڑ تاتھا۔جس کی وجہ سے گلامتاثر ہوا ہے۔ادھر حضرت نلفرالع كے اليمراؤم پنجة بى جناب كابلوں صاحب كى طرف سے ان كے براور سی کوربوہ میں ٹیلیکس کے ذریعے ایک بجیب وغریب پیغام ملا۔ جس کامتن سے تھاا "فَيْمَقَ سَامَان جو المِسْرُوْم بھيجا گيا تھا بخيريت ببنچ گيا ہے اور جلد ہی لندن پہنچ 明色

كوشش كے باوجور ٹيليكس كامعمه انكى سمجھ ميں نہ آيا۔ پہلے انہوں نے وفاتر الم کوم پھر کراس کے حل کی کوشش کی۔ وہاں سے ناکای کے بعد اپنی بیگم ہے الماك تمارے بھائی نے یہ ایک عجیب وغریب فیلیس بھیجی ہے کہ ایک قیمی بلن بن كالياملاكه مغز كمهايا ليكن يجه سمجه نهيل آرباكه وه كمناكيا جا بين - كى كو

کی پیک شمیں بھیجا؟ کی پیلے شمیں "کہتے کہتے رک تکئیں۔ پھر پولیس سناتو ہے کہ احرت ان کی بیلم "شمیں" کہتے کہتے رک تکئیں۔ پھر پولیس سناتو ہے کہ احرت غلیفہ رائع پاکستان سے تشریف لے جانچے ہیں۔ میرا مشورہ تو میہ ہے کہ اس نیکیکس فوری طور پر امیر مقامی کے پاس لے جا کیں۔

دراصل میں توالیہ خوش خبری بھی جس کا اس راز میں شریک چند لوگوں کر انتظار تھا۔ اب کیا تھا چٹم زدن میں یہ خبر بنگل کی آگ کی طرح پہلے رپوہ اور پر یاکنتان بھرمیں پھیل گئی۔

جن نیا الی تو یہ خرس کر غصے ہے باؤلا ہو گیا۔ وہ پہلے تو کراہی میں محکم امیکریشن کے افران بالا پر کر جائر سااہ را نہیں جیکہ تعلم معطل کردیا۔ پھراس لا تعلم دیا کہ پوری اور ہمہ جنت تحقیق اور چھان بین کی جائے اور کوئی گوشہ فرد گذاشت نہ ہونے پائے کہ "آخریہ سب پھے بغیر سازش اور ملی بھت کے ہوا کیے ؟ یادر کھوجو لوگ بھی اس سازش میں ملوث پائے گئے میں ان کو ناکوں پے چوادوں گا"۔ جنرل ضیاء الحق نے چی کر کھا۔ او هر ضلع جھٹک کی پولیس کے افر پیوادوں گا"۔ جنرل ضیاء الحق نون پر منظر ہیں۔ اسلام آبادے شیلیفون کال ہے۔ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق فون پر منظر ہیں۔ اسلام آبادے شیلیفون کال ہے۔ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق فون پر منظر ہیں۔ اسلام آبادے شیلیت کریں۔

"مرزاطا ہراحمہ کہاں ہے؟"جزل نساء الحق جلار ہاتھا"اے میرے سامنے پیش کیاجائے۔"نساء الحق کی آواز دفتر میں جیٹھے ہوئے مہمان کو بھی صاف سائی دے رہی تھی۔

"جناب مجھے تو بچھ علم نہیں" پولیس آفیسرنے ڈرتے ڈرتے جواب دا اسمان مذکور نے بتایا کہ جواب دیے وقت ضلعی پولیس کایہ افسراعلیٰ خوف م

فرفركات رباتحاء

ر با ہوں کر جزل ضیاء الحق غصے ہے آگ بگولا ہو کمیااور دھاؤ کریولا " نرکناکیا جا ہے ہو؟ تنہیں کیوں علم نہیں ہے؟ یے ذمہ داری تنہاری ہے۔وہ تهارے ضلع کی حدود میں رہتا ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے سامنے وہ نائ ہوگیااور تنہیں اس کی کانوں کان خبرنہ ہو سکی۔ میں تو تنہیں پکڑوں گا۔ مان جاتے ہو تو اے فورا پیش کرو" ضلعی پولیس کے اضراعلیٰ نے اپنی مراسِمًا مي قابوياتے ہوئے انتهائی لجاجت ہے جواب دیا۔ "جناب خاطر جمع رتھیں میں ابھی ایک تحقیقاتی میم تشکیل دے کر مرزا طام احمر كوجهال كهيں بجني بواؤهونڈ نكالوں گا-جزل ضاء الهي كاجواب كياتها وهمكيون اور گاليون كاليك لاوا تفاجو كل من

تك المأربا-

ادھرلندن میں پاکستانی سفارت خانے میں سیکورٹی کاسربراہ اپنی جگہ مصروف مُل تھا۔ اس نے لندن میں مقیم ایک سابق پاکستانی سفیرے میلیفون پر دریافت

"كياتم جانة موكه مرزا طاهراحد اس وقت كمال بين؟" سابق مفيرنے اواب دینے کی بجائے ایک اور سوال کردیا: "آپ سے بات جھے کول پوچھ 1-103

مفارت فانے کے سیکورٹی افسرنے جواب دیا :-"جمیں پاکتان سے اطلاع ملی ہے کہ مرزاطا ہراحمد خفیہ طریق سے پاکتان بھوڈ کر سوٹزرلینڈ چلے گئے ہیں لیکن سوٹزرلینڈ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ دہاں تو ال ان کی آمر کانام و نشان تک شیں ہے"۔

اس برسابق سفيرنے جواب ديا:

"(حضرت) خلیفه رابع ایک عام مسافر کی طرح ایک معمول کی پرواز م باکتان سے روانہ ہوئے تھے اوروہ اس وقت لندن میں ہیں"۔

اگلے دن آپ کی پاکستان سے ہجرت کی خبر کو دنیا بھر کے اخباروں نے ہلی حروف میں شہ سرخیوں کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی۔ پاکستان اور ہندوستان کے سلمانوں نے یہ خبر پی پی کی عالمی سروس کے ذریعے سنی۔ انگریزی اور اردو ہی ویئے گئے انٹرویو میں جو پی بی کے اردواور انگریزی کے پروگر اموں میں نشرہوا (حضرت) خلیفہ رابع نے سفر ہجرت اور ایئے آئندہ منصوبوں پر روشنی ڈالی۔

جزل ضاء الحق کو یقین تھا کہ وہ جماعت احمد یہ کا گلا گھونٹ کرر کے دے گا
لیکن میہ سب پچھ اس کی کو شش اور خواہش کے بر عکس ہوا اور اس نے اس
تخریک کو ترقی کرنے اور پھولنے پھلنے کا ایک نادر موقع فراہم کردیا۔ لندن آج بھی
بین الا توای را لیطے اور میل ملاپ کے لئے ایک مصروف ترین مرکزی گزرگاہ کی
حثیت رکھتا ہے۔ لندن پہنچ کر (حضرت) خلیفہ رابع کو وہ موقع میسر آگیا جس سے
خثیت رکھتا ہے۔ لندن پہنچ کر (حضرت) خلیفہ رابع کو وہ موقع میسر آگیا جس سے
فائدہ اٹھا کر اب وہ جماعت احمد سے کی بھرپور اور مؤثر راہنمائی کر بچھے جس سے
تماعت کا دنیا بھر کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کا خواب بی سانی شرمندہ تعبیر ہو مگا

لندن آنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اس سلسلے میں فرمایا " غدائی مکتی مجی کتنی حبرت انگیز ہوتی ہیں "

اس بی کوئی شک نبیس که (حضرت) ظیفه را ایج اپنی بیتینی کر فاری سے سرف باره تعظیم تمیل فاق نظفی بیس کامیاب ہوئے تنے۔ آپ کی اجرت کی خبرے سرف الله محضے پہلے کور نر پنجاب بذراید فیلیفون یہ عظم دے بیجے تنے کہ مرزا طاہرا احداللله ۔ وفراس کے دفتر میں حاضر ہوں۔ اگر سے تھم ان تک پہنچ جا آاور اس کی ان تک پہنچ جا آتے۔ انہا میں وہ گور نر پنجاب سے ملتے تو یقینی طور پر گرفتار کر لئے جاتے۔

#### 23

# ایک نادر موقع

(حفرت) خلیفہ رائع کی لندن میں تشریف آوری ہے مسجد فضل لندن پر غیر معمولی دباؤ پڑنے والا تھا۔ اب تک تو یماں پر جماعت ہائے احمد یہ برطانیہ ہی کا مرکزی نظام قائم تھا۔ اگر چہ افراد جماعت کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے یہ کوشش بھی جاری تھی کہ دفاتر وغیرہ کے لئے زیادہ کھلی جگہ میسر آجائے لیکن اب افتالی صورت حال پیدا ہونے کی وجہ سے مسجد فضل صرف برطانیہ کی ہی نہیں دنیا بھر کی جماعتوں کا مرکز بن گئی تھی۔ یعنی خلافت رابعہ کا مرکزی دفتر بھی یہیں پر نمقل ہوگیا تھا۔

بعض کی خط کے ہوائی رائے لندن رہوہ کی نسبت ایک بہتر جگہ تھی۔ صرف ہی نہیں کہ دنیا بھرکے ہوائی رائے لندن سے ہو کرجاتے تھے اور عملاً لندن ہوائی جہازوں کی بین الا توای گزرگاہ بن چکا تھا بلکہ یہ مواصلات اور ذرائع ابلاغ کاعالمی مرکز بھی تھا۔ (حضرت) خلیفہ رابع ٹیلیفون اوپریٹروں کی وساطت سے ٹیلیفون کی کالیں بک کردانے کی بجائے فون اٹھا کر انتظار کی زشت اٹھائے بغیر تمسی بھی ملک میں بلا وقف رابط قائم کرکتے تھے۔ فیکس کے نظام کے ذریعے دستاویزات کی فوری منتلی تو بے حد آسان ہوگئی تھی۔

عالی جماعت احمد یہ کا یہ مرکزی دفترا تناخوبھورت نہیں جتنافعال اور متحرک ہے۔ یہ افٹ یہ افٹ کا ایک کمرہ ہے جس میں صرف ایک میز۔ چند کر سیوں اور چند کر آب کا ایک کمرہ ہے جس میں صرف ایک میز۔ چند کر سیوں اور چند کتابوں کی گنجائش ہے اور بس۔ کمیں ہے جمی باہر کا نظارہ نظر نہیں ہے تا۔ تھوڑی بہت روشنی شک اور لمبی گھڑکیوں کے رائے اند رواخل ہوتی تو ہے لیکن اتنی کم کہ زائزین کی توجہ روشنی کی طرف نہیں جاسمتی۔ بلکہ اگر جاتی بھی ہے توان ماہرین تعمیر کی کو تاہ نظری اور سوج کے فقد ان کی طرف جاتی ہے جنہوں نے جنگ ماہرین تعمیر کی کو تاہ نظری اور سوج کے فقد ان کی طرف جاتی ہے جنہوں نے جنگ کے بعد اس تھم کی تعمیرات کے نقشے بنائے۔

> " ما قات ہے تبل والدین کی طرف ہے بچوں کو یار بار اور بدی پر زور "اکید کی جاتی ہے کد وہ ما قات کے وقت

برے مؤدب اور "بیعی "بن کررہیں۔ چنانچہ جب وہ طاقات کے لئے آتے ہیں تو غریب سمے ہوئے سے لگتے ہیں اور ملنے سے پہلے ہی ہخت مرعوب ہو بچے ہوتے ہیں۔ حالا نکہ خلافت کے کڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد جو عظیم خوشیاں اور مرتیں قدرت نے مجھے عطاکی ہیں ان میں سے ایک ولی مرت اور مچی خوشی وہ ہے جو مجھے بچوں سے مل کر حاصل ہوتی ہے۔ بچوں سے گفتگو کرنا میرا پہندیدہ مشغلہ ہے۔ ان کی معصومیت سے مجھے بے بناہ محبت ہے۔ ان سے بات کرکے معصومیت سے مجھے بے بناہ محبت ہے۔ ان سے بات کرکے محصومیت سے مجھے بے بناہ محبت ہے۔ ان سے بات کرکے محصومیت سے مجھے بے بناہ محبت ہے۔ ان سے بات کرکے محصومیت سے مجھے بے بناہ محبت ہے۔ ان سے بات کرکے محصومیت سے مجھے بے بناہ محبت ہے۔ ان سے بات کرکے محصومیت ہے۔ اور ساری کوفت دور ہو جاتی ہے "۔

(حضرت) خلیفہ رابع کی رہائش اور دفتر کے لئے جگہ کا جب کچھ نہ کچھ ہندوبست ہوچکا گو ناکافی ہی سمی' تو ان کے رضاکار عملے کے لئے بھی جگہ کی ضرورت بڑی جمال بیالوگ دلجمعی سے بیٹھ کرکام کر سکیں۔

بالآخریہ مشکل بھی علی ہوگئی۔ جس طرح نئی عمارت کی تقمیر کے موقع پر دفتر کے لئے بھی کے لئے عارضی قیام گاہیں کھڑی کرلی جائیں ہیں اس طرح ان دفاتر کے لئے بھی عارضی موبائل قیام گاہیں حاصل کر لی گئیں۔ اس سلسلے میں کسی پلان یا منصوب کے مطابق اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ یہ عارضی قیام گاہیں ایک جگہ ہے دو سری جگہ نتقل کی جاسکتی تقمیں۔ میڈنگ ہال کے چاروں طرف کیلاؤ کی جاسکتی تقمیں۔ میڈنگ ہال کے چاروں طرف کیلوں کو تقسیم کرکے جھوٹے وفاتر میں تبدیل کردیا گیا۔ اس کے علادہ ایک شامیانے میں کھانے کا بندوبت بھی کردیا گیا جمال میٹھ کردو پر کو گرماگرم کھانا تاول کیا جا سکتا تھی۔

تمام کا تمام ملے رضا کاروں پر مشتل تھا۔ ان لوگوں نے اپنے قارف

ادقات لللہ اتھ ہے کی خدمت کے لئے وقف کرکے اپنے اپنے مفوضہ فرائفن ملیت تدی اور اخلاص سے سرانجام دینے شروع کردیئے تھے۔ اساتذہ سکولوں کے اوقات کے بعد آتے۔ اس طرح کارخانوں میں کام کرنے والے بھی اپنی اپنی غذہ کے اوقات کار کے مطابق بعد میں یا پہلے پہنچ جاتے۔ جماعت ایک عرصے خذہ کے اوقات کار کے مطابق بعد میں یا پہلے پہنچ جاتے۔ جماعت ایک عرصے بھی اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے پر زور دے رہی تھی۔ یہ المازہ کہ اس درخت کو کتنے عمدہ پھل لگ چکے ہیں اس وقت ہواجب خواتیں نے مردوں سے بھی ذیا وہ تعد ادمیں اپنی رضا کار انہ خدمات پیش کردیں۔

الدن میں لجنہ اماء اللہ نے جو کہ احمدی خواتمین کی عالمی تنظیم ہے۔ نہایت خوش اسلوبی سے مرکزی دفتر کا سارا کام سنبھال لیا۔ ان میں سے اکثریت الی خواتین کی بھی جو سیر بیٹریل 'کمپیوٹر اور دیگر دفتری امور کی بجا آوری کے لئے فراتین کی بھی جو سیر بیٹریل 'کمپیوٹر اور دیگر دفتری امور کی بجا آوری کے لئے بحربی ملاحیتوں کی مالک تھیں اور تربیت یا فتہ تھیں۔ کچھ خواتین بچوں کو سکول بھینے کے بعد گھنے دو گھنے کے فارغ وقت کو غنیمت جان کر معجد میں حاضر ہوجاتیں۔ نظوں 'رپورٹوں اور مختلف اعداد و شار اور مراسلوں کو سمیٹ کراپ ہمراہ گھر لے جاتیں اور شام کے فارغ کھات میں کام نیٹا دیتیں۔ بعض خواتین تو الی بھی فیل جو میں اور اگلے دن پھرخطوں کی بھی اور اگلے دن پھرخطوں کی بھی اور اگلے دن پھرخطوں کی بھی اور اگلے دن پھرخطوں

ارم اسلول کی نئی کھیپ وصول کرنے کے لئے پہنچ جائیں۔

الی جماعت احمد سے متعلق امور پر محیط ایک کمپیوٹرسٹم تائم کردیا گیا

الی جماعت احمد سے متعلق امور پر محیط ایک کمپیوٹرسٹم سے جماعتی امور '

الی جماعت احمد سے متعلق امور نیادہ مرتب اور منظم رنگ میں طے ہونے گئے۔ کمپیوٹر کے

الی متابع 'بتا میں مرتب اور منظم رنگ میں طے ہونے گئے۔ کمپیوٹر کے

الی دنام 'بت ' تعلیم ' جماعت میں شامل ہونے سے پہلے کے عقائد ' ذہتی ہیں منظر'

الیادوق و فیرو کے لحاظ سے فہر ستیں مرتب ہو گئیں۔

الیادوق و فیرو کے لحاظ سے فہر ستیں مرتب ہو گئیں۔

ربوہ میں تو تقریباً دولا کھ پچاس بزار زائرین کے لئے (جو د تمبر میں ہونے والے سالانہ جلے میں شرکت کے لئے آتے تھے) مختلف تتم کی رہائش کا تظام موجود تھا۔ لندن میں بیہ ذمہ داری خواتین کی تنظیم کے کاندھوں پر آن پڑی۔ اب یہ خواتین کا فرض قرار پایا کہ (حضرت) خلیفہ رابع سے ملاقات کے لئے آئے والوں کے قیام وطعام کا حسب گنجائش مختلف گھروں میں انتظام کریں۔ لندن آکے (حضرت) خلیفہ رابع کی کام کرنے کی زیروست صلاحیت مزید کھل کرسامنے آئی۔ ربوہ میں کم وہیش ایک ہزار خطوط روزانہ موصول ہوتے تھے۔اب وہ خطوط لندن آنے لگے۔وفتری عملہ حسب سابق ان خطول کی مضمون وار فہرت مرت کرکے اور نمبرلگا کر ملاحظے کے لئے پیش کرنے لگا۔ کچھ خطاتو وعائيہ ہوتے ہیں جن میں کمی مقصد کے حصول کے لئے دعا کی ورخواست کی جاتی ے۔اگرچہ ایسے خطوط کاتوا یک حد تک مستقل عمومی جواب بھی ہوسکتا ہے لیکن ہر جواب پر آپ خود دستخط فرماتے ہیں۔ اگر ان خطوں میں کوئی خاص بات ہو تو آپ کے علم میں ضرور لائی جاتی ہے مگر فائلوں کو آپ ہرروز خود ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ قرماتے ہیں:-

"دوروں کے دوران قسماتشم کے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ بعد ازاں وہ مجھے خط لکھتے ہیں۔ جب وہ کی ملاقات کے حوالے سے کوئی بات تحریر کرتے ہیں توخط پڑھتے ہیں۔ ہن توخط پڑھتے ہیں توخط پڑھتے ہیں توخط پڑھتے ہیں توخط پڑھتے ہیں کھنے والے کا چرہ میرے سامنے آ جا آ ہے۔ بعض او قات ان خطوط میں بعض واقعات کا اشار ہ تا ذکر بھی ہو تا ہے لیکن و نم کا شار کا شار کے لیکن میں مرخط کو انتہ نظر دکھے لیتا ہوں۔ اب جمھے اتنی مشق ہو گئے ہے کہ اہم ایک نظر دکھے لیتا ہوں۔ اب جمھے اتنی مشق ہو گئے ہے کہ اہم

مقاات پر آکر میری نظر خود بخود تھمر جاتی ہے اور کوئی مندوری امر نظروں سے او جھل نہیں ہونے یا آ"۔

باق ذاک مخلف محکموں کے ناممین سے حوالے کردی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی اراداور خطوط کے خلاصوں کو فیصلے کے لئے (حضرت) خلیفہ رائع کی خدمت میں بڑی رکیں۔ دنیا بحر میں تصلیح ہوئے احمدی ایسے خطوط بھی لکھتے رہتے ہیں اور برخواست کرتے رہتے ہیں۔ کہ (حضرت) خلیفہ رائع اپنے وست مبارک ہے خطوط بھی بیواب تو بی اور برخواب ایک جملے کائی کیوں نہ ہو۔ ان کی دلی تمناہوتی برخواب تو برکت سمجھ کر تھشہ کے لئے محفوظ کر کیا۔

آپ ایسے خطوط کا ان لوگوں کے حسب منشاء التزام سے جواب دینے گی اش فرماتے ہیں۔ پھروہ خطوط ہیں جن میں ذاتی الداد کی درخواست کی جاتی ع-ان کاجواب خاصامشکل اور دقت طلب ہو تاہے۔ آپ فرماتے ہیں :-

"بین خطوط تو جذبات سے است لبریز ہوتے ہیں کہ ان کا زبانی جواب اکھوانا تقریباً نامکن ہوجا تا ہے۔ الی صورت میں شدت جذبات سے مغلوب ہو کر میں اکیلا ایک الگ کرے ہیں جائے ہوں اور کمرہ بند کرے اپ ہاتھ سے تواب اللہ کا ایک اللہ ہوں کہ جی جائے ہوں اور کمرہ بند کرے اپ ہاتھ سے جواب ایسے لگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ لکھنے والوں نے میں المائیت سے یہ خطوط لکھے ہیں۔ لند امیں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان خطوں کے جواب بھی اپنے اللہ کی خواہشات کے مطابق ان خطوں کے جواب بھی اپنے اللہ کردوں۔

そびれはとしてシラックランとり

ریکار ڈرکے استعال کا تجربہ بھی کیا گیا لیکن جلد ہی اے ترک کردیا گیا۔

دراصل ما تکرونون توایک بے جان آلہ ہے۔ اس سے
زندہ اور جیتا جاگتا تعلق قائم کرنا میرے بس کی بات نہیں۔
کوشش کے باو بودیہ احساس پر قرار رہتا ہے کہ بیں ایک
جیتے جاگتے انسان کی بجائے ایک مشین سے بات کر دہا ہوں۔
جیتے جاگتے انسان کی بجائے ایک مشین سے بات کر دہا ہوں۔
شیپ ریکار ڈر کا استعمال تو بیں اب بھی بھی بھی کر تا ہوں لیکن
عام طور پر صرف سفر بیں اوروہ بھی جب بذریعہ کار سفر کر دہا
ہوتا ہوں کیونکہ اس حالت بیں ہاتھ سے لکھنے کا کام عملاً
مامکن ہو جا تا ہے۔ خط کا پوراجواب تو بیں پھر بھی ریکار ڈنمیں
کروا تا بس ہدایات دیتا جا تا ہوں کہ فلاں معاملے کو اس طرح
مطالعے کی رفتار بھی
مطالعے کی رفتار بھی

و قت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بیک دفت تین تین کام کرنے پر بھی قدرت حاصل ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:۔

"ہو آ ہوں ہے کہ میں دسخط کے لئے ساری ڈاک اپنے کمرے میں لیے جا آ ہوں۔ وہاں اللہ کانام لے کرایک دول جاتے میں لیے جاتا ہوں۔ وہاں اللہ کانام لے کرایک دول جائے تین تین کام بیک وفت شروع کردیتا ہوں۔ احمدی احباب مجھے خط ہی شیس سیسٹس بھی جیجیج رہتے ہیں جن برانسوں نے اپنے خیالات کے علاوہ نظمیں بھی رایکارڈ کی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی محض اتن محنت کر آ ہے تو میرا جی جاہتا ہے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی محض اتن محنت کر آ ہے تو میرا جی جاہتا ہے

کہ اس کی مرسلہ کیسٹ سنوں۔ چنانچہ ادھر میں خطوط کا مطالعہ کرکے جوابات پر دسخط کررہا ہو تا ہوں اور ادھر کیسٹس لگادیتا ہوں۔ اگر ٹیلیویژن پر کوئی اہم پروگرام آرہا ہو جے میں دیکھناچاہوں تو ٹیلیویژن چلادیتا ہوں۔ اگر پروگرام کاکوئی حصہ میری توجہ کھنچ لے جے بغور دیکھنا ضروری ہو تو کیسٹ پلیئر کو بند کردیتا ہوں لیکن میرا قلم نہیں رکتا۔ میں برستور دسخط کر تارہتا ہوں۔ یہ کام تو بہر حال بلاتو تف جاری برستور د مفہوم ایک ہی نظر میں ابھر کر سامنے آجا تا ہے۔ میں جو بیر حال بر سخط کر دیتا ہوں تو سارے خط کا اس کے بعد میں جو اب پر دسخط کر دیتا ہوں۔ اسی طرح وقت صرف بچتا ہی نہیں جو اب پر دسخط کر دیتا ہوں۔ اسی طرح وقت صرف بچتا ہی نہیں جو اب پر دسخط کر دیتا ہوں۔ اسی طرح وقت میں ہوجا تا ہے۔

دنیا کے گوشے گوشے سے جماعت کے افراد انواع دافتام کی کتب بھی بھیجے رہتے ہیں۔ یہ نہ بھی کتب بھی بوتی ہیں اور دو سرے مضامین پر مشمل کتب بھی۔ ارسال کرنے والوں کو بعض کتب بیند آتی ہیں اور دہ سوچتے ہیں کہ شائد مجھے بھی بیند آئیں۔ بیااو قات یہ کتب داقعات عالم 'سیاست اور مقامی طالات کے تجزیوں پر مشمل ہوتی ہیں۔ ربوہ کے تجربے کو مد نظر رکھ کر ہم نے یماں لندن میں بھی ماہرین کی ایک پہلی می مطالعاتی میم تیار کرلی ہے۔ یہ لوگ اپنی اپنی جگہ ایک بہلی می مطالعاتی میم تیار کرلی ہے۔ یہ لوگ اپنی اپنی جگہ ایک بہلی می مطالعاتی میم تیار کرلی ہے۔ یہ لوگ اپنی اپنی جگہ ایک بہلی می مطالعاتی میم میں سند کادر جر کھتے ہیں۔ کم از کم

میں بوان کی رائے کو وقع اور متند خیال کر تاہوں۔ یہ لوگ میرے لئے مخلف کت کا مطالعہ کرتے رہے ہیں- دوران مطالعه وه زیر نظرکت بر قابل ذکر اور اہم مقامات پر نشان لگا دیے ہیں۔ اس طرح میں ہر ہفتے بہت ی کتب کا بالواسط مطالعہ کرلیتا ہوں اور میرے ذہن میں مختلف ممالک کے متعلق تازه ترین معلومات کاایک بیش بهاذخیره جمع بو جا تا ہے۔ اگر کسی خاص امر کے بارے میں مجھے ذاتی طور پر علم ہوتو میں متعلقه مصنف کی معلومات اور رائے کا تنقیدی نظرہے جائزہ لینے کی کوشش کر تاہوں۔ چنانچہ اگر کسی داقعہ یا شخصیت کے متعلق مصنف کی معلومات' طرز فکر اور رائے کو اپنی ذاتی معلومات اور سوچ اور رائے کے مطابق محسوس کروں تومیں مناسب سمجھتا ہوں کہ دیگر امور کے بارے میں بھی اس مصنف کے جائزوں اور خیالات کو عام طور پر درست اور وقع خال كرون"-

公公公

#### 24

# دو برطانوی سیاست دانون میس تشکش

جب (حضرت) خلیفہ رابع کے لندن میں قائم کردہ دفاتر نے خوش اسلوبی سے کام کرنا شروع کردیا تو آپ نے اپنی توجہ اولاً یورپ اور افرایقہ کے ممالک کی طرف میڈول فرمائی۔

برطانیہ تشریف لانے کے بعد آپ نے یہ تمام عرصہ ارادہ قاموشی سے گزارا تھا۔اب وقت آگیا تھاکہ آپ اپنے تبلیغی دوروں کو از سرنو شروع کرتے۔ چنانچہ آپ نے فروری ۱۹۸۵ء میں سب سے پہلے ہالینڈ کے دور سے پر جانے کافیصلہ کیا۔ آپ کیم مئی ۱۹۸۸ء کو برطانیہ پہنچ تھے اور یماں آئے ہوئے اب دس مہینے گذر نجے تھے۔

لین امرائے جماعت اور دیگر احباب نے مشورہ دیا کہ موجودہ طالات میں پونک پچو تک کرقد م رکھنے کی ضرورت ہے۔ سمی بھی ایسے فیصلے کے وقت انتمالی مزم داختیاط ہے کام لینا ہو گا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ برطانیہ میں ایک ڈائر کی حیثیت ہے مقیم ہیں۔ آپ کاویز ابھی زائزین ہی کاویز اہے۔ اگر ای وقت آپ
برطانیہ ہے باہر تشریف لے گئے تو عین ممکن ہے کہ واپسی پر دوبارہ دافلے کی
اجازت نہ لیے۔ جس متم کے ویزے کی درخواست ہوم آفس (وزارت دافلہ)
کے زیر غور ہے 'اس پر بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا' نہ ہی کسی متم کی اطلاع
موصول ہوئی ہے۔

تفسیل اس کی ہے ہے کہ اگت ۱۹۸۳ء میں (حضرت) خلیف رابع نے خواہش کی تھی کہ ان کو بطور منسر آف ریلیجن لینی فدہب کے مبلغ اور نمائندے کی حیثیت سے جزائر برطانیہ میں قیام کی اجازت دی جائے۔ آپ کی اس درخواست کو مسرؤیوؤ میلور، Mr DAVID MELLOR، کی نائید حاصل تھی۔ مسرڑیوؤ میلورا کیک معزز رکن پارلیمنٹ تھے۔ آپ پٹنی کے حلقے سے جمال مسجد فضل لندن واقع ہے 'منتخب ہوئے تھے۔ قد امت بہند پارٹی میں ان کااچھا خاصا انر ورسوخ قا اور وہ مستقبل قریب میں کا مینہ کے ممبریعنی سیسٹ و زیر بنے والے تھے۔ مسرڑیوؤ میلور نے (حضرت) خلیف رابع کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انجی دائے مسرڈیوؤ میلور نے (حضرت) خلیف رابع کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انجی دائے میں "آپ ایک انتہائی دیانت وار' بااخلاق' معزز .... اور عالمی شرت کی مالک مشہور ہستی ہیں "

اس درخواست کے جواب میں اب تک سوائے معمول کی رسید کے کہ "درخواست وصول پائی" حکومت کی طرف ہے کسی قتم کے روعمل کااظمار منبیں ہوا تھا اور سرکاری سطح پر مکمل خاموثی طاری تھی آگر چہداس میں بھی شک شبیں کہ بہل پر دہ بہت کچھ ہو رہا تھا۔

یہ درخواست کہ (حضرت) خلیفہ رابع کو بارہ ماہ کے لئے ابلور نمائحہ و فرہب برطانیہ میں رہائش کی اجازت دی جائے ' بیزی سوچ سمجھ اور غورو غوض کے بعد ری گئی تھی۔ اگر آپ ایک بناہ گزین کی حیثیت سے درخواست ویتے تو برطانوی علامت کے لئے ایک پریشان کن صورت حال پیدا ہوجاتی۔ بے شک یہ بات تو ہابت شدہ تھی کہ آپ کو اپنے ندہبی عقائد کی بناپر ظلم وستم کانشانہ بنایا جارہا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس صورت میں جزل ضیاء اور اس کی حکومت کی طرف سے شور وغوغا اور احتجاج کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہو تا۔ ایک ممکنہ نتیجہ یہ بھی نگلاً کہ باکتانی احمدیوں پر عرصہ حیات مزید شک کردیا جا آبادر ظلم وستم کی مهم تیز ترکردی باتی اس کئے (حضرت) خلیفہ رابع ایک عرصہ پہلے دل ہی دل میں فیصلہ کر چکے باتی ۔ اس کئے (حضرت) خلیفہ رابع ایک عرصہ پہلے دل ہی دل میں فیصلہ کر چکے بی کہ دہ پناہ گزین کی حیثیت سے بھی پناہ کی درخواست نمیں کریں گے۔ برطانوی امیگریش قوانین کے بیشن اس کے تحت برطانیہ میں قیام کے لئے برطانوی امیگریش قوانین کے بیشن اس کے تحت برطانیہ میں قیام کے لئے

برطانوی امیکریش قوانین کے سیشن اس کے بحت برطانیہ میں قیام کے گئے

درخواست دینے سے اتنا تو ہوا کہ شوروغوغا اور جھڑے کی صورت حال ہیدا نہ

ہوگی لیکن ادھرپاکستان کے ملاں عوام الناس کو بیہ کہہ کر بھڑکا رہے تھے۔ کہ

دھزت) خلیفہ رابع ایک شخص مسی اسلم قریش کے قتل کے ذمہ دار ہیں اور

جزل ضیاء سے بار بار مطالبہ کررہے تھے کہ اس جرم کی بناء پر (حضرت) خلیفہ رابع

کودطن واپس بلایا جائے اگر چہ مبینہ مقتول کی لاش بر آمد نہیں کی جاستی تھی۔

لیکن بنیاد پرستوں اور کھ ملاؤں کی زبان کون پکڑ سکتا ہے۔ وہ مسلسل شور مجائے

بارے تھے کہ (حضرت) خلیفہ رابع نے ہی اسلم قریش کو قتل کیا ہے۔

جیساکہ اوپر ذکر آچکا ہے برطانیہ میں امیگریشن اور متعلقہ امور وزارت وافلہ کی طرف وافلہ تی ذریر نگرانی طے پاتے ہیں جنانچہ اس مرتبہ بھی وزارت وافلہ کی طرف سے وزارت خارجہ اور وولت مشترکہ کی وزارت سے رائے طلب کی گئی۔ ای طرف المرا لندن اور اسلام آباد میں برطانوی سفارت خانوں کے درمیان سوال مرا لندن اور اسلام آباد میں برطانوی سفارت خانوں کے درمیان سوال مرا الدور جواب الجواب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگیا۔ برطانوی سفیر مقیم

پاکتان نے کما کہ میرے نزدیک (حضرت) خلیفہ رابع کو برطانیہ میں قیام کی اجازت نہ دینے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی-ہاں البتہ میں میہ ضرور بھتا ہوں کہ اگر (حضرت) خلیفہ رابع نے احمد یوں پر ہونے والے ظلم وستم کا یماں چرچا شروع کردیا تو نساء البحق کی طرف سے حکومت برطانیہ کو شدید دباؤ کا مارنا کرنا پڑے گا۔اس کا مطالبہ ہوگاکہ یا تو (حضرت) خلیفہ رابع کی ذبان بندی کی جائے۔ یا انہیں واپس یا کستان پہنچا دیا جائے۔

یہ جنوری ۱۹۸۵ء کا مہینہ آن پہنچالیکن برطانوی ہوم آفس نے کمی قتم کا جواب دینامناسب نہ سمجھا۔ بالاً خر (حضرت) خلیفہ رابع نے واشگاف الفاظ میں بنا دینامناسب نہ سمجھا۔ بالاً خر (حضرت) خلیفہ رابع نے واشگاف الفاظ میں بنا دیا کہ دیزا ملے نہ ملے وہ الگلے ماہ یقینی طور پر ہالینڈ کے وورے پر روانہ ہوجا میں گے۔

لیکن شکرہے کہ چند د نوں کے بعد دیز ابھی مل گیا۔

جب آپ ایمسٹرڈم پنچے تو اخباری نمائندوں اور اخبار نویسوں نے جساکہ پہلے سے اندیشہ تھا' پاکستان میں موجود صورت حال کے بارے میں کھل کر سوالات کئے۔ جو ابا آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ پاکستان میں صورت حال بہت "نازک" ہے۔

اس پر جنرل ضاء الحق غصے ہے لال پیلا ہو گیا۔ پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ اسلام آباد میں برطانوی سفیر کو بلا کراہے و حکی وی کہ اگر (حضرت) خلیف رائع کے وظیرے میں تبدیلی نہ آئی تو پاکستان او ربرطانیہ کے تعلقات خراب ہو کتے ہیں اور آگر اسیس ای طرح وو سرے ممالک میں سفری کھلی اجازت وے دی گئی تو و بس خدس ملک میں سفری کھلی اجازت وے دی گئی تو و بس ملک میں بھی جا نمیں گے وہاں پاکستان کی حکومت پر کھتہ چینی کریں سے جس ملک میں بھی جا نمیں گے وہاں پاکستان کی حکومت پر کھتہ چینی کریں ہے۔ پاکستان کے لئے یہ بات بوی پریشان کن ہوگی۔ کیو تکہ (منظرت) خلیف رائع فقی

البيان بين اور برے مؤثر اور ولنشين انداز ميں گفتگو کرنے کے ماہر ہيں. باکتان میں مقیم برطانوی مفیرے اندیشے درست ٹابت ہوئے۔اس نے کہا "وی ہوانا اجس کاڈر تھااور جس کے متعلق میں قبل ازوقت خبردار کر دکا تھا"۔ ای نے نے احتیاج کے احتیاج کو سر بیفری باؤر SIR GEOFFREY HOWE تك جو برطانيه كے و زمير خارجہ تھے " پہنچاديا - سرہاؤ نے به زعم خودا يك فيصله كن قدم الخایا- یہ کوئی فوری اقدام نہ تھا۔ ویسے بھی سرجیغری اپنے فیصلوں کے والے ہے کئی قابل فخرشرت کے مالک نہیں تھے 'لیکن انہوں نے اس موقع پر ارتے اور سوچ بچار کے بعد اگر کوئی غیر معمولی عجلت د کھائی بھی توبد قشمتی ے اس کی وجہ ہے انہیں مبار کیاد کا مستحق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اپریل ۱۹۸۵ء می سر بیفری نے ہوم میکرٹری مسٹرلی اون برشن Mr LEON BRITTAN) کوایک مراسلہ بھیجاجس میں انہوں نے لکھاکہ آپ نے (حضرت) خلیفہ رابع کو ندای را ہنما کی حثیت ہے برطانیہ میں بارہ ماہ تک قیام کی اجازت دے کر جھے پیٹان کردیا ہے۔ اس تشم کی درخواست برطانیہ میں آنے سے پہلے دی جانی چاہے تھی نہ کہ بعد میں 'جیسا کہ موجو دہ صورت حال میں ہواہے۔ انہوں نے از منہ وسطیٰ کے ایک نیم کلیسیائی برخودغلط کیکن روایتی اور سکہ بندائگریز کی طرح مزید لکھاکہ میرے خیال میں قاعدہ نمبراس اجس کے ماتحت سے اجازت دی گئی ہے) کا استعمال تو صرف اس صورت میں جائز ہے جب ریاست المئے متحدہ امریکہ سے کوئی پادری کسی اور بادری کی جگہ لینے کے لئے عارضی طور بہ از برطانیہ میں قیام کرنا جا ہے۔ لنذااس قاعدے کااطلاق کی ایسے ملمان منائ لاہنمار ہرگز نہیں ہوسکتا جو برصغیرے آیا ہو۔اس لئے میں بت فکر مند الله آپ نے (حفرت) خلیفہ رابع کو برطانیہ میں قیام کی خصوصی اجازت تودے

دی ہے لیکن اس ممکنہ نفت اور شرمندگی کاؤرہ بھرخیال نہیں کیا جو برطانیہ میں ان کی مسلسل موجودگی کی وجہ ہے ہمیں ہوگی۔ علاوہ ازیں اس بات کابھی خطرہ ہے کہ (حضرت) خلیفہ رابع کی موجودگی ہے شہ پاکر کلیسیا ہے اختلاف رکھنے والے عناصر جو پہلے ہی علم بغاوت بلند کرنے کے لئے پر تول رہے ہیں اور شیرنہ ہوجا کیں۔ اس طرح (حضرت) خلیفہ رابع کالندن میں قیام دو ممالک یعنی پاکستان اور برطانیہ کے باہمی تعلقات میں کشیدگی کا باعث نہ بن جائے۔

سرجیفری ہاؤنے بڑی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی ہے د زیرِ داخلہ ہے لفظاً مطالبہ کیا کہ وہ دو ٹوک الفاظ میں (حضرت) خلیفہ رابع کو بتادیں کہ انہیں صرف بارہ ماہ کے لئے برطانیہ میں قیام کی اجازت دی گئی ہے۔ نیز بیہ کہ اگر وہ اجازت نامے کی تجدید کے لئے در خواست دیں تو فیصلہ کرتے وقت پوری سوچ سمجھ اور احتیاط ہے کام لیاجائے۔

لين اب تيركمان = نكل چكاتمااور فيصله كياجاچكاتما-

اصل بات ہے ہے کہ سم جیغری نے لب کشائی کی زحمت اس وقت گوارا کی ہے جب (حضرت) خلیف رائع نے ہالینڈ جس اخبار نویسوں کے سامنے مندر جہ بالا بیان دیا تھا جس پر جنزل خیاء نے سے باہو کر برطانوی سفیر مقیم پاکستان کے سامنے رہائی دی تھی۔ اس کا برطانوی و زارت واخلہ کے مشیروں نے یہ جواب دیا تھا کہ احترت) خلیفہ رائع کوئی معمولی نہ ہجی را جنما نہیں۔ وہ عالمی جماعت احمد یہ سربراہ اور امام جیں۔ و نیا بحرجی تھیا ہوئے احمدی مسلمانوں کے تبلیغی مراکز میں بلغین کی تقرریاں آپ ہی کرتے ہیں۔ لنذا کوئی وجہ نہیں کہ وہ لندن مشن کے بلغین کی تقرریاں آپ ہی کرتے ہیں۔ لنذا کوئی وجہ نہیں کہ وہ لندن مشن کے لئے ازخودا بی تقرری نہ کر سکیں۔

وزارت داخلہ کے مشیروں نے یہ بھی کہا۔ اگر قیام کی نہ کورہ اجازت نہ دی باقی تور خواست کنندہ کو اپیل کرنے کا حق حاصل تھا۔ وہ برطانیہ میں پناہ کے لئے بھی ارخواست دے کئے تھے لیکن اس صورت حال ہے تو ہم بھی بچنا چاہتے تھے۔ پاکتان کے موجودہ سیاسی حالات کی وجہ سے غالب امکان بھی بھی تھا کہ (حضرت) بلائل موجودہ سیاسی حالات کی وجہ سے غالب امکان بھی بھی تھا کہ (حضرت) بلائل منظوری دیکر جزل نبیاء کی حکومت کو ہدف تنقید بنارہ ہیں۔ اور اس کی منظوری دیکر جزل نبیاء کی حکومت کو ہدف تنقید بنارہ ہیں۔ اور اس کی منظوری دیکر جزل نبیاء کی حکومت کو ہدف تنقید بنارہ ہیں۔ اور اس کی افعال میں احمد یوں بوائل منظوری دیکر جن اس کے دو تلخ بیتے نگلتے۔ اول بیہ کہ پاکستان میں احمد یوں بوائل ہوائی اور شدت آجاتی۔ دو سرے المحال اس وقت پاکستان میں روا المحال اس کے خلاف (حضرت) خلیفہ رابع نے صدائے احتجاج بلند المحال میں کرنا چاہئے اور المحال کی اس وقت پاکستان کو اس یہ کی جبرت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور المحال کے اس وقت پاکستان کو اس یہ کی جبرت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور المحال کو اس یہ کی جبرت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور المحال کا المحال نہیں کرنا چاہئے اور المحال کو اس یہ کی جبرت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور المحال کا المحال نہیں کرنا چاہئے اور المحال کو اس یہ کھی جبرت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور المحال کو المحال کو المحال کی کھی جبرت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور المحال کو اس یہ کی جبرت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور المحال کو اس یہ کی جبرت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور المحال کو اس یہ کہ جبرت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے اور المحال کو اس یہ کسی کے دو سور کے اس کو اس یہ کی جبرت کا اظہار نہیں کرنا چاہئے کو اس کرنا چاہئے کی کو کرنا چاہئے کی دو سور کے اس کو اس یہ کی خواب کرنا چاہئے کی دو سور کے اس کرنا چاہئے کی کرنا چاہئے کرنا چاہئے کی کرنا چاہئ

اس بات کار قطعاً کوئی ثبوت موجود نہیں جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ جماعت احمد یہ حکومت پاکستان کا تختہ اللنے کے لئے کسی بھی طرح کی کوئی سازش یا کسی بھی قتم کے تشدد کی منصوبہ بندی 'تیاری یا حوصلہ افزائی کررہی ہے۔

اہے مشیروں کی آراء کا سنجیدگی ہے جائزہ لینے کے بعد مسٹربرٹن نے نمایت شہروں کی آراء کا سنجیدگی ہے جائزہ لینے کے بعد مسٹربرٹن نے نمایت شہرت لیکن واضح الفاظ میں سرجیفری ہاؤ کو جواب دیا کہ وہ نم ہم کانثانہ بننے والوں کو بناہ دینے کی شریفانہ حکمت عملی ہے کسی قیمت پر بھی دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں خواہ اس سلسلے میں بناہ کالفظ استعال کیا گیا ہویا نہ کیا گیا ہویا نہ کیا گیا ہو۔ انہوں نے سرجیفری ہاؤ کو بتایا کہ۔

"آپ کو (حضرت) مرزا طاہر احمہ کی اس ملک میں موجودگی ہے جو تشویش لاحق ہورہی ہے ججھے اس پر حیرت ضرور ہے کیونکہ میں نے تو اگست اور پھر سمبر ۱۹۸۴ء میں آپ کی دزارت کو پورے اعتماد میں کے کر فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا"

اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں "غریب کی بناء پر کھلے بندوں اخمیازی
ملوک" روا رکھا جارہا ہے۔ اس لئے امام جماعت احمد یہ اگر حکومت پاکستان
پر تقید کریں تو اس پر متعجب ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر وہ قانون کے دائرے
کے اندر رہتے ہوئے حکومت پاکستان کی غلط کاربوں کا تذکرہ کریں تو ہم انہیں
کیے روگ کے بیں۔ ان کا عملی سیاست سے تو دور کا بھی تعلق نہیں۔ نہ تو ہ کوئی
خریب کار ہیں اور نہ ہی وہ حکومت پاکستان کا تختہ الٹنے کی تلقین کررہے ہیں۔
اب ہے بات کھل کر سامنے آگئی کہ مشریر ٹن نے سر جیفری ہاؤگی اس
دقیانوی اور ب سرویا تجویز کو کوئی و قعت نہیں دی۔ کیونکہ قاعدہ نہرا سمی دی۔ کیونکہ دی دی۔ کیونکہ قاعدہ نہرا سمی دی۔ کیونکہ دی دی۔ کیونکہ دیں دی۔ کیونکہ دی دی۔ کیونکہ دی۔ کیونکہ دی۔ کیونکہ دی۔ کیونکہ دی۔ کیونکہ دیا سمی دی۔ کیونکہ دی دی۔ کیونکہ دی۔ کیونکہ دی دی۔ کیونکہ دی دی۔ کیونکہ دی دی۔ کیونکہ دی دی دی۔ کیونکہ دی دی دی۔ کیونکہ دی دی دی دی۔ کیونکہ دی دی

مظوری دیت دفت برطانوی پارلین کا ہر گزید مقصد نہیں تھاکہ اس قاعدے کا اطلاق صرف ان پادریوں پر ہو گاجو ہاہمی تباد نے کہ سمی سیم کے تحت امریکہ سے مرجیفری ہاؤ کے سرسبزاور پُر فضا حلقہ انتخاب میں سیروسیاحت کے مزے لومنے ترجی ہوں۔ اپنے مؤقف کی وضاحت کرتے ہوئے مسٹربر ٹن کے لیجے میں پچھ سلخی جمی آئی۔ انہوں نے کہا:۔

"نمائند گان ند ہب 'مبلغین ' ند ہب کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے ادرای نوع کے دیگر الفاظ ہے کوئی ایک نہ جب شیں بلکہ تمام نداہب مرادیں۔ ہوم آفس کے لئے یہ بات غیر معمولی نہیں کہ وہ کمی غیر ملکی کے برطانیہ میں واظلہ کے لئے یہ لازمی قرار دے کہ وہ اپنی روائلی سے قبل اپنے ملک کے برطانوی سفارت خانے کے ذریعہ درخواست دے جبکہ یہ امریقینی ہوکہ اگر دہ قوائد کے مطابق درخواست دیتا تو اس کی درخواست ضرور منظور ہوجاتی۔ اس صورت میں پیہ ضروری نہیں سمجھاجا تا کہ اس قاعدے پر لفظا عمل کیاجائے۔ للذا عمواً اليي در خواستوں كو اس قاعدے سے مشنیٰ قرار دے دیا جاتا ہے اور نہ ہی اں قامدے کا یہ مقصد تھا کہ ندہب کے ان نمائندگان کی تعداد پریابندی نگائی جائے۔ ظاہرے کہ آنے والے برصغیریاک وہندے بھی آتے ہیں اور ان میں بماءت احدیدے تعلق رکھنے والے نمائند گان ندہب بھی یقینا شامل ہوتے ہیں " یہ تنکیم کرنا بڑے گاکہ (حضرت) مرزاطا ہراحمہ کوئی معمولی امام یا مشنری نہیں ہیں۔اور کھے نہیں تو کم از کم وہ ند ہب کے منشریا نمائندہ ضرور ہیں اور اگر جماعت اجمیہ کی عالمگیر حیثیت کو پیش نظر رکھا جائے تو ہم سمس منے کہ سے ہی کہ (حغرت) مرزاطا براحمه کی برطانیه میں معرو فیات کی نوعیت ند ہبی نہیں:وگی؟" یرٹن نے سرجیفری ہاؤگ اس تجویز کو مانے سے بھی سان انکار کردیا کہ اگر

(حضرت) خلیفہ رابع خاموش رہنے کا وعدہ نہ کریں تو انہیں برطانیہ میں قیام کی اجازت نہ دی جائے۔ مسٹر برٹن نے کہا "ہم نے انہیں یہ تاثر تو نہیں دیا کہ وہ بالا خریباں ہمیشہ کے لئے آباد ہو جا ئیں البتہ انہیں یہ حق بسرطال حاصل ہے کہ آئندہ مارچ میں اپنے قیام کی مدت ختم ہونے پر وہ اس کی توسیع کے لئے درخواست کر سکیں اور اگر وہ چاہیں تو امیگریشن کے قواعد وضوابط کے تحت مستقل قیام کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔

اور پھر پرے ہی مہذب کیکن منجمداور برفانی کہیج میں مزید کہاکہ "اگر وہ ایسی درخواست کرنا پہند فرمائیں تواہے یقیناً منظور بھی کرلیا جائے گا"۔

بایں ہمہ برطانیہ اور پاکستان کے بنیاد پرست مسلمانوں کی طرف سے مسلسل دباؤ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ (حضرت) خلیفہ رابع کو جرا پاکستان واپس بھوایا جائے۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک عجیب وغریب شظیم مسلم پیرنٹس ایسوی ایش نے ایک اور عجیب وغریب شکایت کی کہ چو تکہ (حضرت) مرزاطا ہرا حمد نسلی تعلقات میں باہمی پیار اور محبت کا ماحول پیدا کر دب ایس اس کئے انہیں برطانیہ سے روانہ کر دینا جائے۔

واقعی بیدا کی ایسا" جرم" تھاجس کابلا جھجک اعتراف کرتے ہوئے آپ یقینا خوشی محسوس کرتے۔

وقت آنے پر (حضرت) خلیفہ رائع نے معمول کے مطابق ویزے کے لئے ور خواست بھی دے دی. جس سے انہیں سے حق حاصل ہو گیا کہ اگر وہ چاہیں ق ستقل طور پر برطانیہ میں قیام فرما کتے ہیں اور سر بیفری ہاؤی کو شش کے باوجود سیور خواست منظور کرلی گئی۔ اب (حضرت) خلیفہ رابع جس ملک کا بھی چاہجے سفر ر کے تھے اور بغیر کسی دفت کے واپس برطانیہ میں آجا کتے تھے۔ اب اشیں یہ بنی عاصل ہو گیا کہ قانون کی حدود میں رہتے ہوئے وہ جزل ضاءاور ان مظالم کے خلاف جو اس کے ہاتھوں جماعت احمہ یہ پر ڈھائے جارہے تھے آواز بلند کر عیں۔ وہ جزل نساء کے خلاف مسلح بغاوت کا اعلان تو نہیں کر کتے تھے البتہ یہ تو کہ خدا (تعالی) اے اس کے مظالم کی مزا ضرور دیگا چنانچہ یہ بات کہ سے تھے کہ خدا (تعالی) اے اس کے مظالم کی مزا ضرور دیگا چنانچہ یہ بات آپ نے کہی اور ڈیکے کی چوٹ پر بردی تحدی ہے کہی۔

#### 25

### وعوت الى الله

ا پنے خطبات کے دوران (دھنرت) خلیفہ رابع کی زبان پر ایک بار ایک ایساجلہ جاری ہوا ہو ان کے عملے کے ایک رکن کو بہت پیند آیا اس نے یہ جملہ جھیوا کر تقسیم کردیا۔ آج میں جملہ دنیا بھرکی تمام احمدی مساجد اور مشنوں کے نوٹس بورڈوں پر آویزاں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا:۔

"روزائد بلاناند رات سونے سے پہلے اپنے احتساب کے عمل کو ایک فرض قرار دے لو اور تنائی میں اپنی ان مسائی کی تقدرو قیمت کا صحیح صحیح اندازہ لگانے کی کوشش کروجو تم نے دن بھر میں اللہ تعالی کا پیغام اوروں تک پہنچانے کے ملے میں کیں۔"

مقعداں نفیحت کا یہ تھاکہ اپنی اپنی جگہ ہر مختص اپنے طور پر اس نفیجت ک خاموشی ہے ممل پیرا : و جائے۔ میں وہ نفیجت تھی جس پر عمل پیرا ہوئے سے کھ ردهزت خليف رالع خود بھی عمر بھر کوشاں رہے۔

الین مہی کہماران کے متبعین نے خاموشی کے رخ پرسے پروہ اٹھاتے ہوئے

آپ کے عہد خلافت کے کار ہائے نمایاں کو کھل کربیان کرنے کی کوشش بھی گی۔

ایک ایسے ہی موقع پر سیرالیون کی کا بینہ کے ایک رکن و زیر نے برطانیہ میں منعقد

ہونے والی ایک کانفرنس میں جماعت احمدیہ کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا سرمام

یوں ڈکر کیا۔

"ميرا ملك سراليون ايك چھوٹا ساملك ہے جس كى آبادی صرف جالیس لاکھ نفوس پر مشمل ہے۔ ہم متعدد ما کل ہے دو جارہیں جن میں سے بہت سے مسائل وہاں کی مذہبی تنظیموں کے پیدا کردہ ہیں لیکن جماعت احمریہ کا دامن بالكل ب واغ باوراس كاس متم كماكل عدوركا تعلق بھی نہیں۔ تعلیمی اداروں ہی کو لے کیجئے۔ جماعت کے زیر انتظام طلنے والے اوارے ایک متاز حیثیت کے مالک ہیں۔ ان کی قابل رشک شہرت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہرسال ان میں واخلہ لینے والے امیدواروں میں بوا سخت مقابلہ ہو تا ہے اور پھر قابل ذکر بات ہے کہ جماعت احمد بر سرالیون میں پالکل بے غرض اور بے لوث خدمات بحالار ہی ہے۔ان کی خدمت خلق کی مساع کے ساتھ کی قتم کے سای یا ا تتصادي مقاصد وابسته نهيں ہن"۔ اس ملیلے میں انہوں نے اعداد و شار میش کرتے ہوئے کہا:۔ "اس وفت جماعت کے زیر ایتمام نوے پر اتمری سکول

ہیں۔ ہیں ٹانوی اور دوعربی سکھانے والے سکول۔ تین ہیں۔ ۱۱۹ ہیں۔ افرار ایک اخبار کامیابی سے چل رہے ہیں۔ ۱۱۹ ہماعتیں ہیں اور تقریباً ۵۰ ہمساجد۔ ۱۳ تبلیغی مراکز اور ایک جامعة المستوبین ہے۔ فیر ممالک سے آنے والے بارہ مشنری کام کررہے ہیں جبکہ بارہ مشنری مقامی ہیں اور سیرالیون کے رہنے والے ہیں۔ مشرقی اور مغربی افریقہ کے ممالک کو جماعت احمد یہ کی طرف سے دی جانے والی حیرت انگیز المداور غور توکریں۔ ۱۹۸۱ء سے لے کر ۱۹۹۱ء تک کے مخترع سے میں صرف گھانا ہیں آٹھ پر ائمری اور ۱۵ مرک اور معربی اور مرک خاتری مول جاری ہو چکے تھے۔ ای طرح لائیریا ہیں بھی جے اور زائمری اور ایک ٹانوی سکول کا اجر اہوچکا ذائرے میں چار پر ائمری اور ایک ٹانوی سکول کا اجر اہوچکا فات ۔

گیمبیا کے ایک و ذریر کے بقول وہاں ہر چار ذریر تعلیم طلباء و طالبات میں ہے ایک طالب علم جماعت احمد یہ کے زیر انتظام چلنے والے سکولوں میں تعلیم پارہاتھا۔
افرایقہ میں مجموعی طور پر جماعت احمد یہ اس وقت ۲۸ مہیتالوں۔ ۲۳ ٹاٹوی سکولوں۔ ۳۷ میرواشت سکولوں۔ کا خرچ برداشت سکولوں۔ کا خرچ برداشت کرری سکولوں کا خرچ برداشت کرری ہے۔

ا ۱۹۲۱ء میں جماعت احدید کے پہلے مشنری نے گھانا کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔
۱۹۸۰ء کی مردم شاری کے مطابق یہاں کی کل ایک کروڑ تمیں لاکھ آبادی کے آخد نیصد لوگوں نے بتایا کہ ہم احدی مسلمان ہیں۔ گھانا میں جماعت احدید کا ضدیات کا ذکر کرتے ہوئے وہاں کے اٹارٹی جمزل نے مندرجہ ذیل الفائل میں خراف ضدمات کا ذکر کرتے ہوئے وہاں کے اٹارٹی جمزل نے مندرجہ ذیل الفائل میں خراف

عين پيش كيا:

" ہمارے ہاں جماعت احمد یہ ایک انتمائی مفید پروگرام پر مرحلہ وارعمل کررہی ہے۔ ۱۰۲۰پرائمری 'پانچ ٹانوی مدارس ' ایک ٹریننگ کالج اور پانچ ہمپتال جماعت کی انتخک قربانیوں کے مرہون منت ہیں۔ ہمارے نوجوان طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے وظائف دیئے جارہے ہیں اور ابھی بچھلے دنوں جماعت احمد یہ گھانا کے مشن نے ایک قابل قدر زرعی پروگرام کا آغاز کیاہے "۔

پلے تو وہ فرط جذبات سے مغلوب ہو کرر کے پھریئر زور انداز میں کہنے گئے۔

"لین آپ نے سب سے گراں تدر فدمت جوہمارے ملک کی کی ہے وہ مثالی نوجوان طلباء ہیں جو آپ کے تعلیمی ادارے پیدا کررہے ہیں۔ یہ نوجوان سچائی ' دیانت' منگسر المزاجی ' ایثار اور قربانی کی اعلیٰ صفات سے متصف ہو کران اداروں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور بآسانی پہچانے داروں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور بآسانی پہچانے جانکتے ہیں۔

بہت ہے ایسے مقامی احمدی حضرات بھی ہیں جو اعلیٰ سرکاری عمدوں پر قائز ہیں جو سول سروس میں بھی ہیں ا سرکاری عمدوں پر قائز ہیں جو سول سروس میں بھی ہیں ' تقلیمی اداروں میں بھی ہیں ' تجارتی طلقوں اور زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی عزت اور نیک نای کے ساتھ مصروف عمل میں اور قونی سطح پر بھی انکانام عزت واحزام سے لیا جا آ گیانا کے اٹارنی جزل نے جماعت احمہ یہ کی مشنری خدمات اور مقاصد کو چنو لفظوں میں بیان کرکے دریا کو کو زے میں بند کر دیا ہے ۔ مختراب کہ جماعت احمیہ چاہتی ہے کہ براعظم افریقہ اس سے اس کی تعلیمی طبی اور علمی خدمات کے ذریعے متعارف ہو۔

نلاہرے کہ اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی سرگرمیوں کی رفتار میں بھی تیزی آگئی۔ جامعہ احمد یہ ربوہ پاکستان مبشرین کی تعلیم و تربیت کا مرکزی ادارہ ہے۔اب جزل ضاء الحق کی نظرعنایت ہے اس کے دروازے غیر ملکی طلباء پر بند کئے جا چکے تھے۔اں کے نتیج میں اس امر کاشدت سے احساس پیدا ہواکہ اب مقای کے ب مختلف ممالك مثلاً سيراليون " آئيوري كوسث " يو گند ا اور تنزانيه وغيره من مبشرین کی ٹریننگ کے لئے تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ میں صور تحال دیگر براعظم ں کی تھی مثلاً یورپ میں صرف جرمنی میں ۱۹۸۲ء کے بعدیا نج مزید مثن باؤسوں نے کام شروع کردیا- ریاست بائے متحدہ امریکہ میں گیارہ شے مثن ہاؤیں کھل گئے اور مشن ہاؤ سز کی مجموعی تعدادیماں ۱۸ ہو گئے۔ دنیا بھر کے ایسے ممالک میں جہاں کوئی مسجد نہیں تھی یا جہاں مغرب سے مسلمانوں کی پسپائی کے بعد ماجد بند ہو چکی تھیں اگو ئے مالاے لے کر پولینڈ تک اپین سے لے کر آئرلینڈ تك اور سكاك لينذے لے كرسويدن تك نئى مساجد بن جكى ہیں-

پولی نیٹیا میں صرف ایک مبلغ تھے۔ ٹوالو میں جہاں تمہی مسلمانوں کا دجود تک شیں تھا'اب ووں افراد حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ اسی طرح آسٹریلیا میں جمحا ایک مشن تھا اور بقول ایک احمدی عمدے دار کے وہ وقت دور نہیں جب ایک مشن تھا اور بقول ایک احمدی عمدے دار کے وہ وقت دور نہیں جب اعزو نیٹیا ہے آنے والے مبلغین امریکہ کے مغربی ساحل ہے آنے والے مبلغین امریکہ کے مغربی ساحل ہے آنے والے مبلغین امریکہ کے مغربی ساحل ہے آن طیس کے اور مبلغین کروہ در کروہ چار دائک عالم پر محیط ہوجا تھیں تھے۔

رمزت) خلیفہ رائع نے امیر ممالک کے احمد یوں سے اپیل کی کہ وہ دنیا کے ارمد یوں سے اپیل کی کہ وہ دنیا کے زب ممالک میں جہاں اب تک اسلام کی روشنی نہیں بہنچی ' فریب ممالک میں جہاں اب تک اسلام کی روشنی نہیں بہنچی ' فریب ممالک میں والے مالی اخراجات کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ آپ نے عام البی سائی پر اٹھنے دالے مالی اخراجات کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ آپ نے عام اجربی کو بھی تحریک کی کہ وہ اپنی بسندیدہ زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کے لئال قربانی پیش کریں۔

زبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام جنہوں نے تیسری دنیا کے سائنس دانوں ع لخ اٹلی میں ایک بین الاقوامی ریسرج سنٹر قائم کیا ہے 'نے قرآن کریم کے اللای زبان میں ترجے کے جملہ اخراجات برداشت کئے۔ چوہدری شاہنواز ماں جوایک کامیاب صنعت کار- تاجر اور کئی ممالک میں ریستورانوں کے الك تے ' نے روى زبان ميں ترجے كا خرج ديا-جناب ايم احمہ نے جن كا قبل ازیں عالمی بنگ ہے تعلق تھا اور ان کے دیگر افراد خاندان نے قرآن کریم کے کوٹن زبان میں ترجمہ کا بیڑا اٹھایا - امیر ممالک کے احمد یہ مشنوں نے اپنے ہمسایہ الله كامد كے لئے كمر ہمت كس لى حتى كه كھاناجو خود تيسرى دنيا كاايك ملك ہے ، في مالك مين تبليغي مساعي كي ذمه داري لي اور كينيذا كي احمدي غائتوں نے جنوبی امریکہ کے چھ ممالک میں تبلیغ کا خرچ اداکرنے کی پیشکش کی۔ لیزائے رضاکار مبلغین نے چھٹیوں میں ان مشنوں میں بلامعادضہ تبلیغی خدمات بالك كاعهد كيا-

کینڈائی کے ایک احمدی جناب محمد الیاس نے (جنہوں نے تیل کی صنعت مالالت کمائی تھی) پیشکش کی کہ وہ کینیڈا کے سارے تبلیغی منصوبے کاخرج الیالالث کمائی تھی) پیشکش کی کہ وہ کینیڈا کے سارے تبلیغی منصوبے کاخرج الیالداشت کریں گے۔ لیکن (حضرت) خلیفہ رابع نے فرمایا کہ وہ اس کی بجائے گار ملک منتخب کریں گو میٹے مالا بھی ان سے چھ منتخب ممالک میں شامل تھا۔ جب گار ملک منتخب کریں۔ گو میٹے مالا بھی ان سے چھ منتخب ممالک میں شامل تھا۔ جب

وہاں مبید کی تغییر کمل ہو گئی اور ایک یا قاعدہ مشنری کا تقرد بھی عمل میں آگیا،
(حضرت) خلیف رابع ہے درخواست کی گئی کہ آپ ٹلمارت کا افتتاح فرما کمیں ۔

بد تشمق ہے اس وقت تک وہاں کے رہنے والے کمی بھی محفس کو اسلام
قبول کرنے کی توفیق نہیں کمی ختی اور نہ ہی سوائے گئی کے چند لوگوں کے کمی کو
چند قفاکہ مسجد بنی بھی ہے یا نہیں 'نہ ہی کوئی سے جانتا تفاکہ جماعت احمد سے میالوں
احمد بہت کہتے تھے ہیں؟

لکین جب اجعزت خلیفہ رابع کو سے مالا پہنچے تو کو سے مالا کے رہے والوں لے ان آنے والے معمانوں میں ولچیں لینی شروع کی- افتتاحی تقریب میں ملک کے نائب صدر اور وزیروں نے شمولیت کی۔ ٹیلیویژن اور اخبارات کے لما تھے بھی پہنچ گئے۔ صدر مملکت نے (حضرت) خلیفہ رابع کو بتایا کہ جب تک وہ کو کے مالا میں مقیم رہیں کے صدر ممکت کا خاص حفاظتی دستہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اداكرے كا-شروع شروع ميں اس حفاظتى دستة كاندازروائى اور يرواؤكول كے عين مطابق تفابلكه ايك عد تك مشيني تفاركين آست آست برف تليطن ألى حماك (حضرت) خلیف رابع کی کوئے مالاے روائلی ہے دو دن تبل دیے کے اضراعلی نے در خواست کی کہ میں آپ سے علیحدگی میں ملاقات کرنا جاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں- اس نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شامل وف کی اجازت چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں نے بردی خوشی سے اجازت دے دی بعد میں اس نے بتایا کہ وہ نمازے بے حد متاثر ہواہے اور قر آن کریم کی قرأت کے اعداز في العلاد كادر كاديا -

پھروہ کنے لگاکہ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ روحانی تجربہ کیا ہو تا ہے تو آؤان مسلمانوں کو نماز اوا کرتے دیکھو۔ اس کے بعد حفاظتی دیجے اوراں کے انسراعلیٰ نے ایک مجلس سوال وجواب کا اہتمام کیااور لوگ بوے شوق سے اس میں شامل ہوئے۔ شوق سے اس میں شامل ہوئے۔

ر منزے افلیف رائع کو سے مالات روانہ ہونے کے تو حفاظتی وسے کے افسر اللی نے عرض کی "کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو مسلمان ہوچکا ہوں" وہیں گرسے مالا کے ایک مشہور اخبار نویس نے بھی جو ہوائی او سے پر صرف اس شوق میں آگئے تھے کہ انہوں نے پہلے کمی مسلمان کو دیکھا نہیں تھا فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان ہو تا جا جے ہیں اور جماعت احدید میں شوایت کے مشمی ہیں۔

رواعی ہے ایک رات تبل کا بینہ کے ایک سینروزر نے (معزت) ظیفہ رائع ہے ملا تات کی درخواست کی اور کما کہ میرے سبحی ساتھی وزیر آپ سے اپی اپنی ملا تات کا تذکرہ کررہ ہیں میں بھی آپ ہے ملا قات کا خواہشندہ وں وحزت ) ظیفہ رائع کی شانہ روز مصروفیات بین ہے صرف نصف شب کیا ایک محدد خالی تھا۔ وزیر موصوف نے کہا۔ میں عین وقت پر حاضرہ و جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا: ،

" یہ طاقات ہمت دلچپ رہی۔ جس نے انہیں بنایا کہ ایک
وزیر کی حیثیت ہے نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت ہے آپ
کی یاد میرے دل کو گر ماتی رہے گی۔ جب ہم جدا ہوئے تو ہم
ہیشہ کے لئے ایک دو سرے کے دوست بن چکے تنے "۔
آپ ہے ملنے والے آپ کی سادگی اور کسرنفسی سے متاثر ہوئے بغیر تہیں
دہتے۔ آپ اپنی خدا واد بصیرت سے لوگوں کی شخصیت کو بھی ایک نظریش بھانپ
لیتے ہیں۔ آپ کے مانے والے انہیں حضور کمہ کربکارتے ہیں۔ جولوگ آپ سے
لیتے ہیں۔ آپ کے مانے والے انہیں حضور کمہ کربکارتے ہیں۔ جولوگ آپ سے
لیتے ہیں۔ آپ کے مانے والے انہیں حضور کمہ کربکارتے ہیں۔ جولوگ آپ سے
لیتے ہیں۔ آپ کے مانے والے انہیں حضور کمہ کربکارتے ہیں۔ جولوگ آپ سے
لیتے ہیں۔ آپ کے مانے والے انہیں حضور کمہ کربکارتے ہیں۔ جولوگ آپ سے
لیتے ہیں۔ آپ کے مانے والے انہیں حضور کمہ کربکارتے ہیں۔ جولوگ آپ سے
لیتے ہیں۔ آپ کے مانے والے انہیں حضور کمہ کربکارتے ہیں۔ جولوگ آپ سے
لیتے ہیں کہ ہم آپ کو کمس طرح مخاطب کریں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ ہالگل

ای طرح جس طرح آپ کی اور کو مخاطب کرتے ہیں۔
جب آپ کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو اخبارات ٹیلیویژن اورریڈ پو
کو جماعتی طور پر آپ کی آمد کی اطلاع کردی جاتی ہے 'لیکن اب کی بارجب آپ
نے آئیوری کوسٹ کے دورے کا فیصلہ کیا تو فرمایا کہ چو نکہ آئیوری کوسٹ کے
صدر مملکت ایک مشہور و معروف عیسائی ہیں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ میرے
دورے کی تشیر کی جائے۔ ایسانہ ہووہ اس وجہ سے کسی مختصے میں پڑجا کیں۔
ورے کی تشیر کی جائے۔ ایسانہ ہووہ اس وجہ سے کسی مختصے میں پڑجا کیں۔
آئیوری کوسٹ میں آپ کی موجودگی کا علم ہوا تو انہوں نے فور آئی کہلا ہے چاکہ وہ
ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مرکاری کاروں اور حفاظتی دسے کو
آپ کی خدمت پر مامور کردیا گیا۔

امیر جماعت ہائے احمد یہ جرمنی بیان کرتے ہیں۔

"جھے خوب یا دہے کہ حضور مسلسل بارہ گھنٹے ہے سوال

وجواب کی مجالس اور جہلیغ میں مصروف تھے۔ میں نے ایک

علیحدہ کمرے میں ان کے لئے کھانے کا بندوبست کیا تا کہ

آپ تنائی میں سکون ہے کھانا تناول فرماسکیں۔ لیکن پہلے تو

آپ نے جھے فرمایا:۔ آئیں کھانے میں میرے ساتھ شائل

ہول۔اس کے بعد میرے تین نہے منے بچ بھی آو ھیکے اور

مضور کے ایک ایک لقمے کا بغور جائزہ لینے لگے۔ میں پریشان

ہوگرمعانی مانگلے لگا اور بچوں کو بھی مخت ہے منع کیا کہ وہ حضور

گی کمنیوں اور باذؤوں ہے نہ ٹپنیں۔ لیکن حضور نے فرمایا۔

گی کمنیوں اور باذؤوں ہے نہ ٹپنیں۔ لیکن حضور نے فرمایا۔

گی کمنیوں اور باذؤوں ہے نہ ٹپنیں۔ لیکن حضور نے فرمایا۔

گی کمنیوں اور باذؤوں ہے نہ ٹپنیں۔ لیکن حضور نے فرمایا۔

راحت ہیں۔ مجھے بچول سے بے حد محبت ہے۔ ان کی موجودگی میں مجھے دلی سکون اور بڑے ہی سکھ اور سرت کا احساس ہو تاہے۔

روجر من اصحاب (حضرت) خلیفہ رابع سے ملاقات کے خواہش مند سے اور بیعت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے ملاقات کی اجازت لی۔ ملاقات ہوئی۔ ان دومیں سے ایک کے متعلق میرا خیال تھا کہ وہ اسلام کے متعلق اپنے ساتھی کی نبیت زیادہ اخلاص اور سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں'لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ملاقات کے دوران (حضرت) خلیفہ رابع کی توجہ زیادہ تر دو سرے صاحب کی طرف رہی' بالاُخر ہوا یہ کہ قبولیت اسلام کی توفیق بھی اسی دوست کو حاصل ہوئی"۔

جماعت کو افریقی ممالک میں خدمت کا ایک صلہ توبہ ملاکہ ان لوگوں کے دل منونیت اور تشکر کے جذبات سے بھر گئے اور ایک نتیجہ یہ بھی نکلاکہ جب حکومت پاکتان نے جماعت احمد یہ کے خلاف اپنی ظالمانہ پالیسیوں پر عمل شروع کیا تو افریقی ممالک نے اس ظلم وستم کے خلاف پُرزور صدائے احتجاج بلند کی۔مثال کے طور پر مغربی افریقہ کے ملک جمہیاہی کولے لیجئے۔ یمال کے دار السلطنت میں کے طور پر مغربی افریقہ کے ملک جمہیاہی کولے لیجئے۔ یمال کے دار السلطنت میں کے دیلی اوار ہے۔

السانی حقق کے (HUMAN RIGHTS COMMISSION) بنیادی انسانی حقق کے اللہ سازو در سے بیان کی مدر دفاتر قائم ہیں۔ یمال کی حکومت کے ایک سینٹرو در سے بیان

"ہم ہرفرد کی آزادی خصوصاً ندہی آزادی پر پخت ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ہماعت احمد سے کی اس جدو جمد کی پوری قوت اور انقاق رائے ہے تائید کرتے ہیں جو وہ اپنے جائز حقوق کے حصول کے لئے کررہی ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ احمد یوں کو ساری دنیا ہیں جمال چاہیں اپنے ندہی فرائفن کی اور یکھی کاپوراجی حاصل ہے۔ اور یکھی کاپوراجی حاصل ہے۔

کیا یہ اسلام پر ایک خوفناک طنز نہیں کہ دنیائے اسلام کے لیڈر عیمائیوں اور برھ مت والوں سے توکیا یہودیوں تک سیڈر عیمائیوں اور برھ مت والوں سے توکیا یہودیوں تک سے بات چیت میں مضا گفتہ نہیں سمجھتے لیکن بات چیت اگر نہیں کی جاعتی تو صرف احمدی مسلمانوں ہے۔ کتے اگر نہیں کی جاعتی تو صرف احمدی مسلمانوں ہے۔ کتے افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان فرقے کو اس طرح ظلم وستم کانشانہ بنایا جارہا ہو۔

اس کے باوجود احمد یوں کے صبرو تحل کی داد دبی پڑتی ہے۔ کاش باتی نداہب کے لوگ بھی ان کے اس قابل رشک تمونے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ جماعت کے بزرگوں نے بالعموم اور نوجوانوں نے بالحضوص بعنی نئی نسل نے جس پر مستقبل کی ذمہ دار یوں کا بوجھ پڑنے والا ہے ضبط و تحل 'ومہ داری اور اخلاص کا دہ نمونہ پیش کیا ہے جے د کچے و تحل 'ومہ داری اور اخلاص کا دہ نمونہ پیش کیا ہے جے د کچے اختیار داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اور صرف اور حرف کے بیاتی کی خاطر انتہائی صبر اور ایثار کے ساتھ بغیر کمی غرض الله تعالیٰ کی خاطر انتہائی صبر اور ایثار کے ساتھ بغیر کمی غرض کے بیے قرمانیاں دے رہے ہیں "۔

احفرت) ظیف رابع کے متعلق انہوں نے کہا:-" کسی بھی نہ ہب یا روحانی سلسلے کی سجائی پر کھنے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ اس کی امامت کی سچائی کے معیار کو دیکھا جائے-باوجود مکہ جماعت احمدید پر عرصہ حیات تنگ کردیا گیا۔ اجربوں کو بے در بغ قتل کیا گیا۔ ان کے گھر جلائے گئے اور ان کے خلاف ہر قتم کے ظلم دستم کوروار کھاگیالیکن امام جماعت احدید نے بیشہ ای عفو ور گذر اور صبرو تحل کا درس دیا۔ دراصل می توده صفات حسنه میں جنہیں اسلام کاسٹ بنیاد کہا جاسکتاہے۔امام جماعت احمد سے ہی اس وقت بنی نوع انسان کی ارفع ذہنی مقلی اور روحانی صلاحیتوں اور اقدار کی صحیح نمائندگی کررہے ہیں اور آج ساری دنیا کی امیدیں ان کی ذات ای عدابستان"-

رحضرت) خلیفہ رائع نے بار بار تکرار کے ساتھ زور دیکر اس حقیقت کا اعلان کیاکہ اسلام کی عمارت تو قرآن کریم کی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کو ذکال کر زندگی میں پچھ بھی باتی نہیں رہتا۔ قرآن کریم ہی تو وہ قانون اور دستور العل پیش کر تا ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور جس کی روشنی میں انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ قرآن کریم میں آج ہی کے لئے نہیں کل کے لئے بھی پوری ہدایت اور راہنمائی موجود ہے۔

کے لئے نہیں کل کے لئے بھی پوری ہدایت اور راہنمائی موجود ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

" میری بهترین اورلذیز ترین خوشیوں میں ہے ایک خوشی مجھے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی بچی یا بچہ قر آن کریم

اَللَّهُمُّ أَيِسُ وَحُشِينَ فِي قَبَرِيْ اَللَّهُمَّ ارْحَشِينَ بِالْقُوْانِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِنَ إِمَامَّا وَ نُورًا وَّهُدَّى وَّرَحْمَةٌ اَللَّهُمَّ فَكُونِيْ مِنْهُ مَانَيِبُتُ وَعَلِيْمِينَ مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَا رُزُقَيِنَ بِلاَوَ نَهُ اَللَّهُ الْبَلُو اَلنَّهُ التَّهَا وِ وَاجْعَلْهُ لِنَ مُحَجَّةٌ يَّارُبُ الْعُلَمِينَ .

ترجمہ: اے اللہ اتبریں میری دحشت کو دور فرمااور اے خداا جھی پہ قرآن عظیم کی برکت ہے رحم فرمااور اے میرے لئے نور 'رحمت اور امام بنا اے خداا جو بچھے میں قرآن مجھے اس کی تلاوت کی توقیق فرمااور مجھے نہیں آ باوہ مجھے سکھا وے اور دان رات مجھے اس کی تلاوت کی توقیق فرمااور اے رب العالمین آاے میرے لئے جمت کے طور پر بنادے۔

公 公 公

#### 26

### قبوليت وعا

ا در دریک اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ آپ کی دعائمیں بھی ہیں۔ آپ کی دعائمیں بھی ہیں اور جوانی میں بھی اور جب آپ خلافت کے روحانی میں بھی اور جب آپ خلافت کے روحانی منسب پر فائز ہوئے تو پھر تو دعاؤں کی قبولیت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوگیا۔ آپ کے نزدیک اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ آپ کا کمنا ہے کہ قبولیت دعااللہ فائی طرف ہے ایک انعام تو ہے لیکن سے انعام آپ کی اپنی ذات ہے مختص فیل کی طرف ہے ایک انعام تو ہے لیکن سے انعام آپ کی اپنی ذات ہے مختص فیل اور دن ہی اس وجہ ہے کہ آپ اوروں کی نسبت زیادہ نیک ہیں۔ فرماتے فیل اوروں کی نسبت زیادہ نیک ہیں۔ فرماتے

"میں نے اس مسکے کا نہایت سجیدگی اور محندے دل سے تفصیلی تجزید کیا ہے اور میں اس بتیج پر پہنچا ہوں اور علی در البعیرت اس بقیج پر پہنچا ہوں اور علی دجہ البعیرت اس بقین پر قائم ہوں کہ قبولیت دعاا کی انعام تو ہے کہ خلافت ہے لین اللہ (تعالی) یہ انعام اس کئے عطاکر آئے کہ خلافت ہے کہ خلافت

اور منصب خلافت کے لئے ایک ناقابل تکست اور غیر متزلزل احترام اور عظمت دلوں میں قائم ہوجائے۔ اس طرح اللہ تعالی آسان پر جو ارادہ فرما تا ہے وہ زمین پر قدم بقدم سمیل کے مراحل طے کر تاجلاجا تاہے۔

ٹانیا۔ قبولیت دعاکااس غم اور دکھ ہے بھی بہت گہرا تعلق ہے جو آپ خد مت خلق کی خاطرا ٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کایہ غم اور حزن محض اپنی یا اپنے خاندان کی خاطر ہے تو دعاکی قوت اور شدت میں بچھ نہ بچھ کمی ضرور آجاتی ہے۔ کیونکہ اس عمل میں تھوڑا بہت خود غرضی کا شائبہ بھی پایا جا آہے۔ البتہ یہ ایک مختلف صورت ہوگی اگر آپ انتائی سوزد گداز اور عجزونیاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گرجا نمیں اور اس اور عجزونیاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گرجا نمیں اور اس

پی اگر دو مروں کے لئے آپ کی تڑپ اور غم کادائرہ محدود ہوجائے تو دعامیں بھی وہ شدت اور زور نہیں رہے گا۔

الکین اگر بنی نوع انسان کے لئے آپ کے غم کا دائرہ وسیع ہوجائے اور آپ دل کی گرائیوں سے لوگوں کے دکھ در دیں مشریک ہوں تو آپ کی دعاؤں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوجائے گی۔ بھی وجہ ہے دل سے نگلی ہوئی ایسی وعائیں اللہ تعالی نظام میں اللہ تعالی معائیں وعائیں اللہ تعالی نظام سے دیا ہوئی ایسی وعائیں اللہ تعالی نظام سے اور را نہیں شرف تیولیت بخشاہے۔

آگریں افریقہ میں رہنے والوں کی حالت زار پر پریٹال اور ہماعت احمدیہ کے افراد پر تو ڑے جائے والے مظالم و کیے کر ہے چین ہوجا تا ہوں۔ اگر اوروں کے دکھ مجھے ایک درد

ناک کرب اور اذبیت میں مبتلا کردیتے ہیں تو قبولیت کی ایک

ایسی گھڑی بھی آتی ہے جب میرا خالق میری فریاد کو سنتا اور

مرد کے لئے اتر تاہے۔ میں وہ کیفیت ہے۔ جو ہر مردو زن میں

پیدا ہونی چاہئے۔ وہ اورول کے غم میں شریک ہوں اور

انتائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کو مدد کے لئے پکاریں۔

بچین میں بھی ہمیں میں تعلیم دی گئی تھی کہ ہم دعاکی

عادت ڈالیں۔ دعا تو ہمیشہ سے میری روح کی غذار ہی ہے۔

قرآن (کریم) کی حسین ترین آیات میں سے ایک آیت

یہ بھی ہے جس میں اللہ تعالی اپنے بندے سے کہتا ہے کہ ' تو

میری جو اب دول گا'۔ "

(حفرت) خلیفہ رابع کا دعائے متعلق معمول یہ ہے کہ آپ اپ خاندان اور ہماعت کے افراد کو دعاکی تحریک کرتے رہتے ہیں- دعا نمیں قبول ہوتی ہیں تودل کی تقویت اور ایمان کی تازگی کا باعث بنتی ہیں- اپنے بجین کی یادیں تازہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ور مراح اور میرے ہی خوش قسمت تھے۔ میں اور میرے ہم عصر جس ماحول میں لیے بردھے وہ برناہی پاکیزہ اور روح پر ورماحول تھا۔ (حضرت) مسیح موعود (علیہ السلام) کے رفیق اور تربیت یافتہ ساتھی بہت بردی تعداد میں قادیان میں زندہ سلامت موجود تھے۔ وہ عبادت النی کے نشے میں سرشار ' تعلق باللہ کے جلتے پھرتے نمونے تھے۔

ان کی قوت قدی کی تاثیرے روحوں کی کایا لیت جاتی تخی- ده لوگ امانت ٔ دیانت ٔ اخلاص ٔ سادگی اور سجانی پیس ا بي مثال آپ تھے 'علم و فضل ميں يكتااور پيانہ روز گار ' كين اتے ہی بے نفس منگسرالمزاج اور غریب الطبع - بچول کی بات بھی اس توجہ سے سنتے جیسے ہم ان کے ہم عمر ہول و قار عمل میں بلا تکلف ہمارے ساتھ شامل ہوتے۔ بوجھ اٹھاتے اوربداحان تك نديدا موت دي كدوه برا عن اور بم چھوٹے یا یہ کہ محنت مشقت کا کام ان کے شایان شان نہیں۔ ان بزرگوں کی موجو دگی کا ایک روحانی پیلویہ بھی تھاکہ احباب جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دعائے خاص كے لئے درخوات كياكرتے تھے۔ كيونكہ وہ جائے تھے كہ بير لوگ روحانیت کے بلند مقام پر فائز ہیں اور اللہ تعالی ان کی وعائم من شنااو رانمیں شرف قبولیت بخشاہے. ان کو ہونے والے الهامات اور کشوف کی کشت کا بے عالم تماکہ شاید اس وقت یا اس کے بعد کے ظفاء کو بھی اسے الهامات نه او ي بهول- ليكن و يجمو تو يون لكما ي أي كوفيا ساوہ ے عام ہے آوی ہوں ہو قادیان کی گلوں میں چھا کہ ر ہوں اور ایک عام محت کش کی طرح اپ قران کے ے دیال طال کے صول کی کو علی میں معروف ا التا كالروال عالى كى والى كى كالمرواك 一年 では上り、からからびかりできる

در خواست کرنے کاموقع ملتا تو ہو سکتاتھا کہ اگلے دن ہی آپ كوبتاتي "ميں نے برى عاجزى اور تضرع سے اللہ تعالی كے حضور دعا کی- بیاس کا احمان ہے کہ آئندہ ہونے والی صورت حال کی تفصیل اس نے مجھے بتادی ہے"۔ پھرواقعات ان کی بتائی ہوئی ترتیب ہے وقوع پذیر ہوتے چلے جاتے۔ ای طرح ایک زنده حقیقی اور جیتے جاگتے روحانی کف اور لذت سے سرشار ماحول میں ہمارے شب و روز بر ہورے تھے۔ ان بزرگوں کو دیکھ کر احدیت کی حیائی اور تقانیت کھل کر سامنے آجاتی تھی اور یہ تو ہمارا روزانہ کا معمول تھااور ہماری خوش قشمتی تھی کہ ہم ان کی روحانیت اور تعلق باللہ کے ارفع مقام کو بچشم خود مشاہدہ کرنے کی سعادت حاصل کررے تھے اور میں وہ زندہ حقیقت ہے اور مثاہرہ اور تجربہ ہے جس کے متعلق میں تلقین کر تار ہتا ہوں ادر بے قرار ہوں کہ تمام احمدی اس تجربے میں سے گزرنے کی صلاحیت اینے اندر بیدا کریں اور توقع رکھتا ہوں کہ دہ مدق دل سے اس انعام اور کیفیت کی نہ صرف خور حفاظت كرتے رہیں كے بلكہ اس مقدس امانت كو آئے والى تسلول تك بنيانى كامياب جدوجد بحى كرتے على جا كيں مے-ليونك قرآن كريم كتاب اوربائل اى كاتعديق كرتى ب كر خدا تعالى نے انسان كو پيد اكيا. اے بنايا اور منوار ااور زندگی مطالی ۔ لیکن ای پر اکتفاشیں کیا بلکہ اس سے بعد اس

نے انسان میں اپنی پھپان اور معرفت کی روح بھی پھوتک دی"۔

قرمايا:-

مرہ یہ ہے۔
"دعا کے فوائد تو بے شار ہیں لیکن اس کی خصوصی
افادیت سے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے میں عدد
دیت ہے۔ نیکی کی دوست اور بدی کی دشمن ہے "۔

آپ نے (حضرت) مسیح موعود (علیہ السلام) کاحوالہ دیتے ہوئے فرمایا:۔

"آپ نے اس امریر حیرت کا اظہار کیا اور ناپند فرمایا ہے کہ نقد ر کاعذر سامنے رکھ کراپی ہے عملی اور ہے حسی کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ وعاکرنایانہ کرناالیاتی

ہے جیسے بیاری میں دو اکا استعال یا عدم استعال -

(حضرت) می موعود (علیه السلام) نے فرمایا-که کیااس کا خدا انخواسته به مطلب ہوگا که الله (تعالیٰ) نے بعض ادویات میں تواتن ذہردست خاصیتیں اور تاثیریں رکھ دیں لیکن دعاکو تاثیر سے خالی رکھا اور اب وہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کی وعائیں سنی ان منی کردیتا ہے؟ اگر ایسا ہے توکیااس سے امر اللی میں تناقض واقع شیں ہوجائے گا کہ ادویات پر تواس کا تضرف ہواور دعاکی قبولیت اس کے اختیار سے باہرہ و؟

آپ نے (صنرت) مسیح موعود (علیہ السلام) کے ملفوظات کا حوالہ دیجئے ہوئے مزید فرمایا:-

"الله دعائمي توبيتينا شتااور قبول فرما يا ہے ليكن قبوليت

رعای بھی پچھے شرائط ہیں۔ دعا کے لئے توجماد کرناپڑتا ہے۔
صرف عاجزی اور انکساری کافی ضیں۔ نیکی 'پاکیزگی' سپائی'
بیٹین کائل 'عشق' لگن اور مکمل توجہ سبھی ضروری ہیں۔ ان
صفات کے حصول کے لئے بھی دعا ہی مؤثر ہتھیارہ اور یاد
رکھیں کہ کسی دعا کرنے والے کی دعا اس اللی منصوبے کے
خلاف بھی شرف قبولیت حاصل نہیں کر عتی جس کواللہ تعالی
کی مشیت نے اس شخص کی دنیوی اور اخروی فلاح و بہود
کے لئے پہند فرمایا ہو"۔

فرمايا:-

"بت ہے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو احمدی نہیں ہیں اور معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پچھ عیسائی بن اور بچھ ہندواور سکھ - جھی مجھے خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ (تعالیٰ) آپ کی دعائیں قبول فرما تاہے۔ قبولیت دعا کے سلطے میں مجھے تو کسی شم کی لفظی تقیدیق کی ضرورت نہیں۔جب دعاکر تا ہوں تومیراول فور آگواہی دیتاہے کہ سے دعا قبول ہو گئے ہے"۔ کیا آپ اس کیفیت کی کچھ تفصیل بتا تکیں گے؟ " مخلف كيفيات بين - برتجريه أيك الك كيفيت كاحامل او تائے۔جب محسوس کر تاہوں کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے تو اس قبولیت کاعملی اظهار جس تفسیل ہے ہوتا ہے اے

محض انفاق یا حادثہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پورے و ثوق ہے ہے بات دل میں گڑجاتی ہے کہ بیداحساس کسی خواہش پر نہیں بلکہ ایک ٹھوس سچائی اور حقیقت پر ہنی ہے۔ ایک ٹھوس سچائی اور حقیقت پر ہنی ہے۔

ای طرح بھی بھی یوں بھی ہو تاہے کہ دعاکرتے وقت اگرچہ الهاماً تو نہیں بتایا جاتا کہ میری دعا قبول ہو گئی لیکن قرآن کریم کی کوئی آیت اچانک میرے دل پر نازل ہو جاتی ہے جس کابہت گرار بط اس مسلے سے ہو تاہے جس کے حل کے لئے میں دعا کر رہا ہوں 'تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ ایک بیتا میں دعا کر رہا ہوں 'تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ ایک بیتا م

کے لوگ بھے لکھتے ہیں کہ بقول ان کے دعاکرتے دقت انہیں بھی اس فتم کے بیغام کا تجربہ تو ہوا لیکن بھیجہ بچھ بھی ہنیں نکلا۔ بات سے ہے کہ میرا تجربہ ان سے بالکل مخلف ہے۔ میں جب دعاکر تاہوں تو واقعات ایک تر تیب اور تسلسل سے نمود ار ہونا شروع ہو جاتے ہیں جنہیں کسی صورت میں بھی مخص انفاق نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ کسی ملحہ یا منکر کے لئے بھی انکار کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی۔ میں آپ کو ایک بچھوٹی می مثال دیتا ہوں: ا

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں اپنی بیٹم اور بچول کے ہمراہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں سفر کر رہا تھا۔ بھے اندیشہ تھا کہ ایک نووار دکی حیثیت ہے بعض شہروں میں

كهيس راستدنه بهول جاؤل-

اس امکان کے پیش نظر میں دعامیں لگ گیا-اچانک ذہن میں قرآن کریم کی ایک آیت کوند گئی- مجھے اطمینان ہو گیاکہ اب نہ بقر استہ بھولوں گااور نہ ہی بھوک پیاس کی دجہ سے سمی تشم کی پریشانی لاحق ہوگی۔

آدھی رات کے بعد کوئی ڈیڑھ بچے کے قریب ہم شکالو بنج گئے ۔ شکا گو ایک و سیع و عریض شهر ہے اور میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک سرے سے دو سرے سرے تک اس کی لمبائی ۹۹ میل سے قریب رہی ہو- ہوسکتا ہے ہے اندازہ درست نہ ہولیکن اس میں کوئی شک نمیں کہ شرکے ایک سرے سے دو سرے تک فاصلے بہت طویل ہیں۔انفاق ک بات ہے میرے پاس شہر کا نقشہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بيم اور بچوں سے کہا کہ وہ کار ہی میں اطمینان سے سوجائیں۔ یں خور گاڑی چلار ہاتھا۔ پہلے چند مرتبہ سیدھے ہاتھ مزااور چد مرتبه النے ہاتھ اور خاصی دیر تک گاڑی جلا تا جلا گیا۔ میں نے ایک پڑول ہے یہ گاڑی روکی اور وہاں سے مجد احمدیہ ش فون کیا۔ پتہ جلاکہ مسجد احمد یہ دد ایک کلیوں پر قریب ہی

اس سے متا جتا واقعہ ناروے میں بھی چی آیا۔ ہم نے ایک راو پلتے مخص سے انگریزی زبان میں میر پوچھاکہ کیا آپ بائے میں کہ ہمارے میزبان کہاں رہے میں اس نے بوے اطمینان سے جواب دیا- ہاں- بے شک دہ تو میرے پڑوی ہیں اور ساتھ والے مکان میں رہتے ہیں-

بالینڈ میں بھی ایسائی تجربہ ہوا۔ ہم نے دہاں کچھ بچوں ہے پوچھا" بچو کیا بتا کتے ہو کہ معجد احمد سے کمال ہے؟" وہ بولے" معجد احمد سے ؟ واہ سے کوئی بات ہے۔ معجد تو قریب ہی ہے۔ آئے ہمارے ساتھ آئے "۔

ایے واقعات باربار اور ایک تشکسل اور تواتر کے ساتھ ہوئے اور اس اندازے ہوئے ہیں کہ میرے لئے ۔ کمنا ناممکن ہو گیاکہ میں انہیں محض اتفاق یا حادثہ کمہ کرٹال دوں۔ مجھے دنیا کے کونے کونے سے ٹیلی فون آتے رہے ہیں۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے طرح طرح کے لوگ اینے لئے یا کسی رشتہ دار کے لئے دعاکے لئے کہتے ہیں۔عموماً کی مریض کی صحت یابی کے لئے دعا کی در خواست کی جاتی ہے۔ دعاکے بعد میرامعمول سے کہ میں بلااستناء ایک مختبر خط کے ذریجے جواب بھجوا تا ہوں کہ میں نے دعا کی ہے اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ (تعالیٰ) دعا کو قبول فرمالے گا۔ لیکن میری تحریر نقل کرتے وقت مجھی مجھی وفتر ہے غلطی بھی ہوجاتی ہے اور وہ اس کی بجائے خط میں لکھ ویتا ہے کہ میں نے دعاکی اور اللہ تعالیٰ اے قبول فرمالے گا۔

اور ہو تاعملایہ ہے کہ ایسے تمام مواقع پر اللہ واقعی دماکو قبول فرمالیتا ہے۔ اس سے ٹابت ہو تا ہے کہ یہ ایک القاقیہ غلطی نہیں تھی بلکہ اس میں ایک و راء الوراہتی کاارادہ کام کررہاتھا۔ یہ ایک النی تصرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا تبول فرمالی تھی اور دعا کا جواب بھی فور آئی دے دیا تھا۔ ایک دو نہیں ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ دعا کے نیتج میں بیار مائیں اور مریض بچے معجزانہ طور پر صحت یاب ہوجاتے ہیں۔ ڈاکٹر انہیں لاعلاج قرار دے بچے ہوتے ہیں۔ گویا یہ لوگ ایک طرح سے موت کے منہ سے واپس آجاتے ہیں۔

ایسانسیں کہ میں اور باتی احمدی صرف ایسے موقعوں پر ہی اللہ (تعالیٰ) کے حضور دست برعا ہوتے ہوں۔ ہم تو دن میں کئی پاراللہ تعالیٰ کے حضور دست دعادراز کرتے ہیں۔ دن میں صرف پانچ مرتبہ ہی نہیں بار بار تنا ئیوں میں تضرع اور دل کی گہرائیوں سے اس سے مدداور راہنمائی کی بھیک مانگتے ہیں کہ اے خدا ہمیں صراط متنقیم پر چلنے کی تو نیق عطافرہا۔ ہم ہر موقع اور ضرورت کے وقت استعانت کے لئے اس کا در کھنگھناتے ہیں۔ بی نوع انسان کے بہتر مستقبل کے لئے ہمی در کھنگھناتے ہیں۔ بی نوع انسان کے بہتر مستقبل کے لئے ہمی اس کے دنوں میں اس کے حضور بار ش کے لئے بھی عرض کرتے ہیں۔

ون ہویا رات دعائق ہماری روح کی غذا ہے۔ جس طرح زندگی کے لئے جسم کو آئسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح روح بھی دعا کے بغیرزندہ شمیں رہ علق۔ بجھے یادہ ہے گھانا ہیں ایک چیف کو میرے ہاتھ پر قبول تی و فیق ہلی۔ اس ہے پہلے وہ ند مبنا عیسائی تھے۔ نرینہ اولاد کی حرت دل میں لئے بھرتے تھے۔ دو مرتبہ ان کی المبیہ کا حمل طائع ہو چکا تھا اور اب وہ مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے جھے دفاتعا لی جھے بیٹا دماکے لئے کہا۔ کمنے لگے کہ دعا کریں کہ خداتعا لی مجھے بیٹا دعا کے لئے کہا۔ کمنے لگے کہ دعا کریں کہ خداتعا لی مجھے بیٹا دے اور میری المبیہ بھی صحت وعافیت اور خیریت ہے ہے۔ دور سے دعا کی اور انہیں لکھا کہ اللہ تعالی میری اور ان کی در دے دعا کی اور انہیں لکھا کہ اللہ تعالی میری اور ان کی دعا دی کو ضرور شرف قبولیت بخشے گا۔ پچھ مدت کے بعد ان کی دعا کی میری اور ان کی طرف ہے اطلاع ملی کہ خداتعالی نے دعا کیں من کی ہیں اور انہیں ایک صحت مند بیٹے ہے نواز اہے "۔

آپ نے فرمایا:-

"خدا(تعالیٰ) کی میہ سنت ہے کہ دہ قوانین قدرت ہی کے ذریعے معجزات اور خوارق کااظمار فرما تاہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ اسے اپنی مشیت اور فیصلوں کے اظمار کے لئے مافوق الفطرت ذرائع کا سمارالینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہی تو ہے جو قوانین قدرت کا خالق ہے۔ اس لئے قوانین قدرت میں کے توسط ہے اس کی قدرت کا لمہ کااظمار بھی ہوتا ہے "۔ بی کے توسط ہے اس کی قدرت کا لمہ کااظمار بھی ہوتا ہے "۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا گیا کہ دعائی قبولیت کے اندازاور اقسام کیا گیا ہے ۔

"(حضرت) سيح موعود (عليه السلام) قرمات بين:

تبولیت دعاکی دو تشمیں ہیں۔ ایک کامقصد تو دعاکرنے والے کی آزمائش ہے۔ اس صورت ہیں توالیک گنگار کی دعائیں ہمی قبولیت دعائی دہ ہے بھی قبول کی جاتی ہیں اور دو سری قشم قبولیت دعائی دہ ہے جس سے دعاکرنے والوں کے روحانی درجات کی سربلندی اور سرفرازی مقصود ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں انثر (تعالیٰ) خاص طور پرچن لیتا ہے اور اپنے خاص انعامات انثر (تا ہے۔

سکے اور ثابت ہوجائے کہ دعا تبول کی جاتی ہے تاکہ پنہ چل فاص تائید اور نابت ہوجائے کہ دعا کرنے والے کو خدا (تعالیٰ) کی فاص تائید اور نصرت حاصل ہے اور منکروں کا منہ بند ہوجائے۔ ہندوستان کی رہنے والی ایک نواحمہ کی خاتون کی مثال ہی لے بیجئے جے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اسے ہیتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں کے نزدیک اس کی موت بھینی تھی۔ یہ جایا گیا جہاں ڈاکٹروں کے نزدیک اس کی موت بھینی تھی۔ یہ گزررہے تھے۔ اس کے غیراز جماعت رشتہ وار بھولے نہ ساتے تھے۔ اس کے غیراز جماعت رشتہ وار بھولے نہ ساتے تھے۔ ان کاخیال تھا کہ یہ ایک طرح کی سزا تھی جو اس فاتون کواحمہ می ہونے کی وج سے کی تھی۔

رادهر توبیہ عالت تھی اُدهروہاں کے اجمدی دعاؤں میں اُلگ گئے۔ دو گھنٹے گزر گئے لیکن مریضہ ابھی تک زندہ تھی۔ فاکٹروں نے کااس کے بچنے کاتو سوال ہی پیدا شیس ہو تا۔ بس چند منٹ إد حراً دهری بات ہے۔ غروب آفاب سے پہلے پہلے

مریف یقینا فوت ہوجائے گی۔ ہم یو بنی نہیں کمہ رہے ہیں۔
تجرب کی روشنی میں کمہ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مرض
کے اس نازک مرطے پر آج تک کوئی مریض زندہ نہیں نے
سال اس کے بر عکس میہ کہ چو ہیں تھنے گزر گئے لیکن مریف
زندہ رہی اور تین دن کے بعد اس نے آئھیں کھول دیں
اور نو دن بعد مہتال سے فارغ ہو کر بخیریت گھرواپس پنج
گئی۔ ذاکٹر جران تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے مشاہدے ہیں یہ
پہلا واقعہ ہے کہ اس فتم کا ڈسا ہوا مریض صحت یاب ہوگیا
ہو"۔

(حضرت) خليف رابع فرمات جي:-

"میں سمجھتا ہوں کہ سے معجزہ دو دجہ سے ہوا۔ سب سے پہلے تو دہاں کی جماعت کی دلی دعا تمیں تھیں۔ دو مرے مخالفین کے طعنے۔ احمدیت سے نفرت کی دجہ سے ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس خاتون کو سانب نے نہیں ڈساتھا بلکہ در اصل اللہ تعالی نے اسے احمدیت قبول کرنے کے جرم کی سزادی تھی۔ اس معجزانہ شفاسے یہ ظاہر کرتا مقصود تھا کہ اپنے شورو غوغا سے یہ لوگ اللہ تعالی کی تقدیم اور رضا کو جھٹلار ہے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کھاریاں (پاکستان) میں بھی پیش آیا۔ جماعت احمدیہ کھاریاں نے میٹھے پانی کی تلاش میں بڑی دعاؤں اور متعلقہ انجینئروں کے مضورے کے بعد ایک جگہ پانی کی تلاش میں بڑی دعاؤں اور متعلقہ انجینئروں کے مضورے کے بعد ایک جگہ پانی کی تلاش میں بڑی دعاؤں کی مشورے کے بعد ایک جگہ پانی کی تلاش میں بڑی دعاؤں کی کار متعلقہ انجینئروں کے مضورے کے بعد ایک جگہ پانی کی تلاش میں بھو ہوں دیل کی کھد ائی شروع کی لیکن ۲۰۰ فٹ کی

ار والی تلک جمی بانی ند طا- اس سے پہلے بھی آبی تاش کے ایم تاش کی تام تاریخی تحریل ایم تاریخی تحریل تاریخی تعریل تعریل تاریخی تاریخی تعریل تاریخی تعریل تاریخی تعریل تاریخی تاریخی تاریخی تعریل تاریخ

یوں لگنا تھا ہیے ہمامت احمد یہ کی کوشش ہی سابقہ سرکاری کوششوں کی طرح ناکام طابت ہوگی میمانچہ جب ۲۰۰ ف کی گرائی ہر بھی پانی نہ طاقہ مخالفین نے آوازے کہنے شروع کردیے اور کھاکہ خداتعالی نے احمدیوں کو خوب سزا

-2.53

النين جب ٢٢٠ ف كى كمرائى پر پہنچ تو دوست اوشن جمى جيران رو گئے . احمد يوں كو صاف شفاف اور شخصے پائى كے دسيج ذخائز مل كئے تنے . اللہ تعالى نے ان كى عاجز اللہ وعائميں من لى تھيں "۔

اگرانگسار تبولیت دعائی شرائط میں ہے ایک شرط ہے توا خاتوان کے دخمن ایک شرط ہے توا خاتوان کے دخمن ایک شاری پند اور مقلسر الزاج انسان ہیں۔ آپ کی دہائش سادہ نخوراک سادہ آپ کے شب ورد زسادہ اور آپ کی زندگی دولت کی نمودو نمائش اور اس کے مخلفات کے شرخشوں ہے مگرپاک اور بے داغے ہوں گلاہے جیسے آپ دل د جان ہے آپ کواف کی نموور چیش کر بچے ہوں۔ اب وہ ہیں اور بناعت احمد یہ کے مشن اور مقامد کا حصول اور ان کی تعجیل کی گئن اور بیم کوشش میں اور بناعت احمد یہ کے مشن اور مقامد کا حصول اور ان کی تعجیل کی گئن اور بیم کوشش میں اور بیم کوشش میں اور بیم کوشش میں اور بیم کوشش میں طرح اگر قبولیت و ماکی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دو سمود اس طرح اگر قبولیت و ماکی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دو سمود اس

ك د كه در دكوا بناد كه در ديناليا جائ تو با خوف ترديد كما جاسكا ب كه آب ولاير کے بیاروں مجبوروں مظلوموں اور بھوک بیاس کے ہاتھوں لاجار لوگوں کے كرب كوذاتي طورير محسوس كرتي بين اور تشائيون مين ان كے لئے اللہ تعالیٰ كے حضور متضرعان وعائي كرتے ہيں۔ آپ خود فرماتے ہيں كہ بعض لوگوں كے دكو وروجو خوفناك مد تك نا قابل برداشت موت بين بين فان كوايناد كه بنالياب. بعض افریقی ممالک کی غربت اور حالت زار کاذکرکرتے ہوئے تو آپ کوائے جذبات ير قابونيس رہتا۔ آداز گلو كير ہوجاتى ہے۔الفاظ حلق ميں مچنس كررو جاتے ہں اور طبیعت سنجلنے تک ہو لتے بولتے جیب ہوجاتے ہیں۔اوھرسامعین کا رورو کربراطال ہوجا تاہے۔ آپ دکھی انسانوں کے دکھ کانقشہ ہی اس دکھ اور درو

ے تھینے ہیں کہ سننے والاب قرار ہوجا آہے۔

یہ لوگ جن کاذکر آپ فرماتے ہیں ضرو ری نہیں کہ وہ قریب کے ممالک ہے تعلق رکھتے ہوں بلکہ عین ممکن ہے کہ ان کا تعلق ایسے دور دراز کے ممالک ہے ہوجن کانام بھی سامعین نے شاید ہی سناہو اور نہ ہی وہاں مبھی گئے ہوں لیکن پہ آپ کی خطابت کی حالی ہے کہ سنے والے دلی طور پر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان مجبوروں کو دعاآور دوادونوں کی کتنی ضرورت ہے اور ان کی حالت زار اس امر كى متقاضى ہے كہ ان كے دكھ اور كرب كو كم كرنے نے لئے ڈاكٹروں 'اساتذہ' الجینیزوں اور ہر طرح کی مالی امداد فور آن تک پہنچائی جائے۔ جب آپ پاکستان میں رہے والے احمدیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کاذکر فرماتے ہیں توشدت جذبات سے آپ بے آب ہوجاتے ہیں۔ جانے والے جانے ہیں کہ آتھیں آنسوؤں سے (جنیں آپ چھیانے کی کوشش کررہ ہوتے ہیں) ڈیڈیاجاتی ہیں۔ ایک احمدی نے بھے بتایا کہ مظلوم خواہ کوئی بھی ہو 'کمیس بھی ہو'اس کاد کہ بیٹ

آپ کااپناد کھ بن جا تاہے۔ جہاں تک دنیا بھر کی غریب 'مسکین ' ہے کس ' بیار اور رکھی انسانیت کی خاطر قبولیت دعا کا تعلق ہے (حضرت) خلیفہ رابع اس یقین پر قائم میں کہ ایسی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔

میں کہ ایسی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔

میں کہ کہ کہ کہ

## الله تعالی کے حضور فریاد

جزل ضاء کے نافذ کردہ آرڈینش نمبر۲۰ کے ذریعے احمدیوں کو اپنے نہ بب پرا ہونے کے حق سے محروم کردیا گیا۔ اس طرح اس نے نہ ہی منافرت اور لا قانو نیت کو ایک ناجائز اور جعلی قانونی جواز فراہم کردیا اور نہ ہی اختلافات کے شعلوں کو ہوا دے کر کچھ اس طرح بحرکیا کہ مشتعل ہجوم لوث مار اور قتل وغارت کے نشخیوں کو ہوا دے کر کچھ اس طرح بحرکیا گئے۔ احمدیہ مساجد کی بے حرمتی کی گئی اور انہیں تو ڈپھو ڈکررکھ دیا گیا۔ قبروں پر نصب کتبوں پر کندہ کلمات مثلاً کی اور انہیں تو ڈپھو ڈکررکھ دیا گیا۔ قبروں پر نصب کتبوں پر کندہ کلمات مثلاً میں اللہ عند (اللہ اس سے راضی ہو) علیہ السلام (اس پر سلامتی ہو) کو کھری کی افتہ عند (اللہ اس سے راضی ہو) علیہ السلام (اس پر سلامتی ہو) کو کھری کھری کرمنا دیا۔ ان پر رنگ بچھردیا یا ہتھو ڈے مار مار کر کتبوں کو ہی تو ڈوالا۔ بمان کی احمدی شارت پر ''معبد ''کالفظ کلھا ہوا نظر آیا اے کالگ پھرکرمنا دیا گیا۔ قبرستان سے احمدیوں کی قبریں اکھا ڈدی گئیں اور تعشوں کو باہر پھین دیا دیا گیا۔ قبرستان سے احمدیوں کی قبریں اکھا ڈدی گئیں اور تعشوں کو باہر پھین دیا گیا۔ قبرستان سے احمدیوں کی قبریں اکھا ڈدی گئیں اور تعشوں کو باہر پھین میں خلل دیا گیا۔ قبرستان سے احمدیوں کی تعرین الکھا نوں مسلمانوں کے آرام اور پھین میں خلل گیا گیا کو کھرات کی کھیں وہاں یہ فون مسلمانوں کے آرام اور پھین میں خلل گیا گیا کو کھری کی کھیں کی تو میں کی تو میں میں خلل گیا گیا کو کھر کا کھی کے اور ام اور پھین میں خلل

انداز بوربی تھیں۔

عومتی سطح پر تغد واور ایزار سانی کابازارگرم تھا۔ البتہ اکاد کاواقعات ایے بھی ہوئے جمال پولیس اور و کلاء نے ہے گناہ شریوں پر ڈھائے جانے والے ان مظالم پرول ہی دل ہیں شرمندگی محسوس کی۔ اس نئے فرمان کے تحت چارسال کے اندر ہزار سے زائد احمدیوں کو "بسم اللہ " یا "السلام علیم " کہنے یا اس فتم کے «برائم " میں ملوث قرار وے کر گر فقار کر لیا گیا۔ چاراحمدیوں کو پچیس سال کی قید باششقت اور چار کو پھانسی کی سزاسائی گئی۔

اقوام متحدہ کے کمٹن برائے بنیادی انسانی حقوق نے اعلان کیا کہ :

"پاکستان کا آرڈی نیس نمبر۲۰ شخصی آزادی اور جان

ومال کے تحفظ کے ان مسلّمہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم

ہے اور ان کی خلاف ورزی کر تاہے جن کے تحت من مانی

سزاؤں اور بلا جواز گر فقاریوں اور نظر بندیوں کے خلاف

تخفظ فراہم کیا گیا ہے اور فکر 'اظہار فکر' شمیر اور ندہب ک

آزادی کی مثانت دی گئی ہے اور نم جھی اقلیتوں کو اپنے

آزادی کی مثانت دی گئی ہے اور نم جھی اقلیتوں کو اپنے

مظابق زندگی گزارنے

عقیدے کے اظہار و بیان اور اس کے مطابق زندگی گزار نے

مظابق زندگی گزار نے

میں کو تشاہم کیا گیا ہے ''۔

سمیشن نے انسانی حقوق کی بین الاقوای کانفرنس کے <u>فیصلے</u> کاحوالہ دے کرمزید کمائی ۔۔

"ای آرڈی نینس کی وجہ ہے نہ ہی تفریق کی بنا و پر کی اسانے و ان بنیادی انسانی حقوق کی ہے در اپنے خلاف و ر زیوں ہے انسانی هنمیر کو مجروح اور آزادی 'انسانی هنمیر کو مجروح اور آزادی 'انسانے اور اسن مالم کی

بنيادون كوبلاكرركه دياب"-

اور حکومت پاکتان سے مطالبہ کیا کہ "آرڈیننس نمبر۲۰ کو منسوخ اور حکومت پاکتان کے وائرہ اختیار کے اندر جملہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کر بحال کیاجائے"۔

ویگر بین الاقوای تنظیموں مثلاً امینسٹی انٹر نیشنل اور انٹر نیشنل کمیش آف جورسٹس INTERNATIONAL COMMISSION OF جیورسٹس JURISTS، نے بھی اس انساف دشمن قانون کے خلاف اپنے نم وضع کا اظہار کرتے ہوئے کماکہ یہ نیا قانون آزادی ضمیراور آزادی ندہب کے بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ لنذا اسے فی الفور منسوخ کیا جائے۔

اس آرڈیننس کی وجہ سے احمد یوں کو محض "السلام علیم" کہنے کی پاداش میں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ کلمہ (طیبہ) یعنی "لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ "کانج لگانے پر گرفتار کرلیا گیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کا قرار کیا تھا۔ بارہ بارہ سال کی عمر کے بچوں پر مقد مات قائم کردیئے گئے۔ جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی درخواستوں میں نہ ہب کے خاتے میں اقرار کیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔

بری 'بحری اور ہوائی افواج اور دیگر سرکاری دفاتر اور محکموں غرض کے جگہ اسمایوں سے انتہائی تفریق روا رکھی جانے لگی۔ سرکاری ملازمتوں محد دروازے ان پر بند کردیئے گئے اور جو پہلے سے ملازمت میں تھے ان کی محکمائے ترق کے ادکانات فتم ہوگئے۔

ای کی نمایاں مثال توخور ڈاکٹر عبد السلام ہیں جنہیں پانچے سال بعد ۱۹۷۹ء میں فزئس کا نوبل پر انز ملنے والا تھا۔ ڈاکٹر عبد السلام صاحب کے والد ماجد محکمہ تعلیم عبد البحار کے دیا تھے۔ عبد السلام سکول کے زمانے سے ہی اپنی غیر معمولی ذبائع

ك وج ايك الميازي شان اور شرت ك مالك تھے۔ يملے سكول اور يم و بندر ٹی کی سطح پر جماعت کی طرف سے وظیفے کے حقد ار قرار دیئے گئے۔ مرف ہے۔ وور سال کی عمر میں میٹر یکولیشن کا امتحان دیا اور پنجاب یونیورٹی کے ریکارڈ وزدیج بیونیورٹی کے امتحانات میں بھی ہر مضمون میں سے ریکارڈ قائم کے اور جوی طور پر تقریباً موفیصد مار کس لئے بعنی کل مار کس میں سے صرف سات ارس تم . بنجاب یو نیورشی کے بعد کیمرج یو نیورشی میں داخلہ لیا- یماں بھی ان ى كامايوں كاسلىلە برقرار رہا- رياضى كاكورس تين سال كى بجائے دوسال بيس بلی شان کے ساتھ عمل کرلیا۔ اب ایک سال باقی تھا۔ اس ایک سال میں لبیات افزیس) کی تعلیم مکمل کرلی اور ناممکن کو ممکن کر د کھایا اور اس محدود وصے میں ریاضی اور طبعیات دونوں کے آنرزمیں ڈبل فرسٹ کلاس حاصل کی۔ اب تک توعبدالسلام اینے آپ کوریاضی دان ہی مجھتے رہے تھے لیکن اب الهوانے مبعیات میں تعصص حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور حیرت انگیز کارنامہ النجام دیا یعنی تمین سال کی بجائے صرف پانچ ماہ کے قلیل عرصے میں اپنی تحقیق اورمقالہ مکمل کرلیا اور پی ایج ڈی کی شد فضیلت کے مستحق قرار پائے اور علم بعبات کی اس بیش بهاخد مت پر آپ کو سونے کا تمغه دیا گیا- اگرچه اپنا تحقیقی علد رمی طور پر پیش کرنے کے لئے آپ کو تمین سال تک انتظار کرناپڑا کیونکہ انفوری کے قواعد کے مطابق ایسا مخقیقی مقالہ تین سال سے پہلے پیش نہیں کیا

اداوین آپ واپس پاکستان تشریف نے آئے ۔ گور نمنٹ کالج لاہور میں برائی آپ واپس پاکستان تشریف نے آئے ۔ گور نمنٹ کالج لاہور میں برائی آپ کا تقرر ہو گیااور ستم ظریفی سے ہوئی کہ محض انڈر گر بجو بٹ طلبا کی ۔ اُلٹی آپ کے میروکی گئی۔ علاوہ ازیں آپ کو ایک ذمہ واری سے جمی سونجی گئی

ك آب طلباء ك كهلول كي تكراني بهي كياكرين!

کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام داپس کیمرج یونیورشی چلے گئے جہاں آپ کا تقربطور کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام داپس کیمرج یونیورشی چلے گئے جہاں آپ کا تقربطور کیکچرار عمل میں آگیا تھا۔ جلد ہی آپ کو لندن یونیورشی کے مشہور و معردف امپیریل کالج آف سائنس میں نظری طبعیات کاپروفیسرمقرر کردیا گیا۔ یمیں آپ نظری طبعیات کاپروفیسرمقرر کردیا گیا۔ یمیں آپ نے اپنی وہ شخیق تواردیا گیا۔ اس کے بعد تو دنیا بھرے آپ پر انعامات اور اعز ازات کی بارش شردع ہوگی۔ یاور ہے کہ ان میں ایک اعز ازاور انعام بھی ایسانہیں تھاجس کا کھیلوں کی دنیات دور کا بھی تعلق ہو!

جب آپ نجی دورے پرپاکستان واپس آئے تو جنرل ضیاء الحق نے آپ کا
ایک ایسے عظیم پاکستانی کی حیثیت سے استقبال کیا جس کی وجہ سے دنیا بحرین پاکستان کاو قار بلند ہو گیا تھا۔ جنرل ضیاء نے مرکاری کاروں اور پولیس کے حفاظتی دستے کی پیشکش بھی کی مبادا کوئی انتها بہند نہ ہمی جنونی ڈاکٹر سلام پر حملہ کردے۔ نیز پاکستانی پاسپورٹ بھی پیش کیا جس میں ڈاکٹر سلام کو مسلمان ظاہر کیا گیا تھا۔ اس طرح جنرل ضیاء نے اپنے ہی جاری کردہ نہ ہی تفریق پر جنی قواعد وضوابط سے بول طرح جنرل ضیاء نے اپنے ہی جاری کردہ نہ ہی تفریق پر جنی قواعد وضوابط سے بول آسانی سے انجراف بھی کرلیا۔

ڈاکٹرسلام نے پاسپورٹ تو لے لیالٹین سرکاری کاروں اور حفاظتی دستے گیا چیش کش شکر ہے کے ساتھ مسترد کردی۔ کہنے لگے میرے جان ومال کی فکر پھ گریں جو گزرے کی جگت اوں گا.

دنیاجمان کا دستور ہے کہ پاسپورٹ میں اور نقاصیل ہوں یانہ ہوں بھن کے عام پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے اس کے نذہب کے بارے میں کوئی شانہ کمیں اور گ لین جماعت احمد مید برعرصد حیات مزید نگ کرنے کے لئے جنزل نسیاء الحق نے یہ علم بھی دیا کہ خدہب کی تفصیل بھی دی جائے تا کہ جو احمدی جماعت احمد یہ پوڑے جانے والے ظلم وستم کی تاب نہ لا سکیں وہ اعلان کردیں کہ ہم احمدی نہیں ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہواکہ اب پاسپورٹوں کے ذریعے سرکردہ احمد یوں کی فہر شیں تیار کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہوگئی۔ جو جماعت دشمن تنظیموں کو حسب ضرورت مہیا کی جا سکتی تھیں۔

نے تواعد کے ماتحت پاسپورٹ کے اجراء سے پہلے ہر مسلمان کہلانے والے ورخواست کے ہمراہ ورخواست کے ہمراہ ایک طفی اقرار کے لئے لازی قرار دے دیا گیا کہ وہ اپنی درخواست کے ہمراہ ایک طفی اقرار نامہ بھی شامل کرے جس کے الفاظ درج ذیل ہیں: میں صدق دل سے اعلان کرتا ہوں کہ: و

ا میں مسلمان ہوں اور محمد (مان تیم م) کو غیر مشروط اور کامل طور پر سائے النتیت مانتا ہوں -

۲۔ میں کسی ایسے شخص کو جو محمد (مائی تھیں ہے بعد کسی بھی مینے اور مفہوم میں نبی ہونے کامد عی ہونہ نبی تشکیم کر آبھوں اور نہ ہی اسے نہ ہبی مصلح مانتا ہوں۔

 میں مرزاغلام اتھ قادیانی کو جھوٹانی سمجھتاہوں اور اس طرح اس کے مائے
 دالوں کو خواہ لاہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا قادیائی جماعت سے ' غیرمسلم خیال کر آاہوں .

اس کامطلب یہ ہواکہ اگر کوئی احمدی ملک سے پاہر جانا چاہے اور پاسپورٹ کے لئے در خواست دے تو یا تو دہ اپنے تد بہب اور عقیدے سے دست بردار ہوجائے یا ملک سے باہر سفر کرنے کا ارادہ ہی ترک کردے اور اپنی پاسپورٹ کی در خواست والیس لے لے۔ ایدارسانیاں تللل کے ساتھ جاری تھیں۔ ستم پر ستم وُھائے جارے تھے۔
اجہ یہ ساجہ میں لاؤڈ سیکروں کا استعال ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اور خطیب مجورہ و گئے تھے کہ وہ خطبہ دیتے وقت مقتدیوں میں سے ایسے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ جب خطیب ایک فقرہ بولے تو یہ لوگ اس فقرے کو باواز بلند وہرائیں اور کوشش کریں کہ خطبے کایہ ایک فقرہ مجد میں موجود تمام نمازیوں تک بہنچ جائے۔ پھر خطیب دو سرا فقرہ بولے اور وہ بھی حسب سابق دہرایا جائے۔ پھر تیرااور چو تھا فقرہ علی ہذا لقیاں۔
تیرااور چو تھا فقرہ علی ہذا لقیاں۔

جزل نیاء جماعت کو ستانے اور نگ کرنے پر ادھار کھائے جیفا تھا۔ وہ جماعت کو نقصان پہنچانے کاکوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ جب کراچی میں لیانی اور نسلی فسادات ہوئے تو جنزل فیاء الحق نے آ تکھیں مشکا مشکا کراشاروں کنایوں سے بید عندیہ دینے کی کوشش کی جیسے ان فسادات میں احمدیوں کا ہاتھ ہو اور اعلان کیا کہ حکومت بیتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ " قادیانی کس حد تک ان فسادات میں ملوث ہیں "

اندھاکیا چاہ دو آتھیں۔ سادہ لوح عوام نے جو تھا کتی سے سراسر بے نجر سے 'جزل نیاء کی ہاں میں ہاں ملائی اور دیکھتے ہی دیکھتے احمہ یوں پر ان کے گلی محلے کے لوگوں کی طرف سے تشد د کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا۔ دیسات میں احمہ یوں کے مویشیوں کو مارمار کر گھا کل کردیا گیا۔ ان کی ٹائنگیں تو ژدی گئیں۔ لیکن سے سب پچھ ہوئے۔ ان کی ٹائنگیں تو ژدی گئیں۔ لیکن سے سب پچھ ہونے کے باوجو د جنرل نیاء کو اپنے برا رادوں کی سمیل میں سوفی صد کامیابی پھر بھی حاصل نہ ہوسکی اور وہ پاکستان کی پوری آبادی کو اندگی ہے۔ کرنے اور استعمال کرنے میں پورے طور پر پھر بھی کامیاب نے اسے آلہ کار کے طور پر استعمال کرنے میں پورے طور پر پھر بھی کامیاب نے

ہو کا داروں کا بائیکا کے خلاف ترک موالات کی تحریک جلائی گئی۔احمد می تاجروں اور ورکانداروں کا بائیکا کے بیا گیا گئی الیکن میہ جوئی کہ اپنی ایانت اور دیانت کی وجہ سے احمد می تاجروں کی کاروباری حلقوں میں ایک خاص مائٹ اور شرت تھی 'جو اس موقع پر جزل ضیاء الیق کے بد ارادوں کی راہ میں روباری حالی ہوگئی۔

جہاں تک پیشہ ورا تھ یوں کا تعلق تھا تو عوام کی ترجیحات تو بالکل واضح تھیں۔
ان کے نزدیک اولیت تو سرف اور صرف قابلیت اور مہارت کو حاصل تھی نہ کہ

ڈبی مقائد کو اور اس صورت حال سے تو جنزل ضیاء بھی مشتی نہیں تھا۔ چنا نچے
اے آنکے کا عارضہ لائق ہوا تو اس نے اصرار کیا کہ اس کا علاج صرف اور صرف
واکٹر نیم احمد ہی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف آری میڈیکل سردس میں
پر گیڈ رہے عمدے پر فائز تھے اور ایک معردف احمدی ہیں۔

اور جب جنزل نسیاء کا پراشیث کا آپریشن ہونے لگا تو ایک بار پھراس نے کوشش کی کہ اس کا آپریشن صرف اور صرف جنزل محبود الحسن تی کریں۔ جنزل محبود الحسن بھی ایک مشہور و معروف احمد می سرجن ہیں۔

جزل ضیاء الحق نے جزل محمود الحن کو مخاطب کر کے کہا:۔

"آپ واحد سرجن ہیں جن پر میں اس بیاری کی حالت میں اعتاد کر سکتا ہوں"۔

اس موقعہ پر نوجوان احمدیوں نے مزاحیہ انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ:-

"جزل محمود الحن صاحب کے نشر کی ہلکی سی چوک بھی ہماری ہت سی مشکلات کے حل کا باعث بن علق تھی "۔ یہ توزاتی منادی بات تھی۔ جمال تک تصویر کے اصل اور پیلک رہے کا تعلق ہے 'جزل نبیاء نے جماعت کو تباہ کرنے میں کوئی محرا فعاند رکھی وہ حسب ماہی ا اپنی جماعت دشمن سرگر میوں اور جماعت کی کھال تھینچنے میں دلیرے ولیر تر ہوتا چاا کیا چنا تجے لندن میں ہونے والی ایک بین الاقوای کا نفرنس کے موقع پر اس نے مندر جہ ذیل بینجام جیجا۔ مندر جہ ذیل بینجام جیجا۔

" بیلے پند سالوں میں بالنموس پاکستان نے اجم یوں کے خلاف کچھ انظانی اور قالونی قدم افعائے ہیں تاکہ شاتو وہ النجائی در قالونی قدم افعائے ہیں تاکہ شاتو وہ ایٹ آپ کو مسلمان کملا سیس اور نہ ہی اسلامی رسومات اور عبادات ہجالا سیس ، ہم اپنی کو شش جاری رسمیس کے بیمال تک کہ احمدیت کا سرطان ناخ وہن سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا"۔

اس نے ہماعت احمد یہ خلاف نہ ہمی تعصب اور منافرت کی آگ کو ہوا وہ ہے ہیں کوئی وقیقہ فرد گذاشت نہ کیا اور طرح طرح کے حربوں سے احمد ہوں خانعائی عباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس اشتعال انگیزی کے خلاف احمد ہوں نے اختائی صبو حمل سے کام لیا اور کسی بھی تشم کی انتقای کا دروائی سے گریز کیا۔ احمد ہوں کی عبادت گاجی اب بیوت کہلانے گلیس کیونکہ قانو بنا اب انہیں مبجہ فیس کہا جا مگا تھا۔ جب احمد ہو مساجد نذر آتش کردی تگئیں تو احمد ہوں نے اپنے گھروں میں بیا جماعت نماز اواکرنی شروع کردی۔

(مفترت) خلیفہ رابع نے جماعت کو تسلی دی اور فرمایا کہ سب احمدی صبر سے کام لیس اور فکر شد کریں۔ جنزل ضیاء الحق نے مخالفت کی جو آگ بھڑ کائی ہے یا آفرہ وہ خوداس میں بھسم ہو کررہ جائے گا۔

عالمی رائے عامد اب کلیڈ جزل ضاء الحق کے خلاف ہو چکی تھی۔ خود پاکستان بیں وہ اپنا اعتبار کھو چکا تھا۔ عوام چاہتے تھے کہ کمی طرح اس سے گلو خلاصی ہو۔
لیکن بے بس تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس سے کس طرح چیئکارا حاصل کریں۔ او ھرا مریکہ اور سوویت یو نین کے بگڑتے ہوئے تعلقات کی دجہ سے جزل ضاء کو خاص اجمیت حاصل ہو گئی تھی۔ روس نے افغانستان پر حملہ کردیا تھا اور افغانستان میں بر سریکار مجاہدین کو مغربی ممالک کی امداد پاکستان ہی کے راستے بہنچائی جارہی تھی۔ اس لئے ان ممالک نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ نیجتا احمد یوں پر مظالم کے بہاڑ ٹو شخے رہے اور پاکستان کے بے بس عوام خاموش تماشائی ہے دور سے اس اذبیت ناک منظر کا نظارہ کرتے رہے۔ وہ خود بھی توا یک جابر حکومت کے جرکی چکی ہیں ہیں رہے تھے۔ بو لئے تو کیسے اور صدائے احتجاج بلند کرتے تو کیوں جرکی چکی ہیں ہیں رہے تھے۔ بو لئے تو کیسے اور صدائے احتجاج بلند کرتے تو کیوں کر۔

اس نازک مرحلے پر (حضرت) خلیفہ رابع اللہ تعالیٰ ہے راہنمائی اور روشنی کی دعائی کر کتے تھے۔ چنانچہ آپ نے دعامائلی کہ اے خدا ابقو ہی بتاکہ میں پاکستان کے مظلوم احمد یوں کی بہتر طورے کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ تو ہی بتا خاموش رہوں یا بولوں۔ آپ فرماتے ہیں:۔

"میں جانتا تھا کہ اگر جزل ضیاء الحق جماعت پر ڈھائے جانے والے مظالم سے بازنہ آیا تو مجھ پر سے فرض منصی عائد ہے کہ میں اسے خدا (تعالیٰ) کے غضب سے ڈراؤں جواس پر نازل ہونے والا تھا۔ لنذا میں نے ان مظالم کے خلاف کھل کر صدائے احتجاج بلند کی جو بے گناہ اور معصوم احمدیوں پر فرھائے جارہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ خدا (تعالیٰ) تو محبت فرھائے جارہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ خدا (تعالیٰ) تو محبت

ی محبت ہے۔ وور جیم و کریم ہے ۔ اگر اب بھی ان مظالم سے ہاتھ روک او تو سابقہ ظلم وستم کے بادجود وہ حمیس معاف کرسکتاہے "۔

لین ضاء الحق کے عنین وغضب اور تشدوییں کی آنی تھی نہ آئی۔ یوں اس کے ظلم وستم میں تیزی آتی گئی۔ (حضرت) خلیف رابع کے خطبات کی صدائے احتجاج بھی بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ رانوں پر راتیں اور میمینوں پر مینے گزرتے رہ اور (حضرت) خلیفہ رائع اللہ (تعالیٰ) کے حضور گریہ زاری اور دعاؤں میں گئے رہے کہ "اے خدا اان مظلوم احمدیوں کی مدد کے لئے آ" آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے اور خدا (تعالیٰ) سے راہنمائی طلب کرتے۔

بالاً خروہ ساعت سعید بھی آن بینی جب خداتعالی نے آپ ہا اہا آانکشاف فرمایا کہ انہیں کون ساراستہ اختیار کرنا چاہئے۔ لوگوں کا ایک جم غفیر (حضرت) اہام جماعت احمد سے کا منتظر تھا کہ وہ اپنی رہائش گاہ ہے جو دفاتر اور لندن مسجد کے ملحقہ ہال کے اوپر واقع متحی کے باہر تشریف لاتے ہیں اور کب چند قدم کے فاصلے پر واقع مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یوں لگتا تھا جسے ان لوگوں کو بھی بچھے یقین ساہو چکا واقع مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یوں لگتا تھا جسے ان لوگوں کو بھی بچھے یقین ساہو چکا ہوکہ کوئی اہم اور عظیم الثان واقعہ ہونے والا ہے۔

یہ جمعہ کادن تھااور جون ۱۹۸۸ء کی تین تاریخ ۔ لندن میجد نسبتا ایک مختری عمارت ہے۔ اس میں صرف دوسو عمارت ہے۔ اس کا طول ۴۳ فٹ اور عرض ۲۹ فٹ اس میں صرف دوسو نماذیوں کے لئے نماذ اوا کرنے کی گنجائش ہے۔ جس قطعہ اراضی پریہ مجد بنا ہوئی ہے اس کار قبد ایک ایکٹر کے لگ بھگ ہے۔ میجد ساؤتھ فیلڈ ذکے مضافات میں گریست ہال روڈ پر واقع ہے۔ اس علاقے کے متعلق وثوق سے نہیں کھا جا سکتا کہ یمال امیر بہتے ہیں یا غریب 'متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے یمال جا ساکتا کہ یمال امیر بہتے ہیں یا غریب 'متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے یمال

رہائش رکھتے ہیں یا مزدور لوگ- دراصل یماں مبھی متم کے لوگ آباد ہیں- سے
ان سے کاہے-

سے کے سامنے سوئے کے پار متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے ذاتی مکانات ہیں 'جن کے ساتھ خوبصورت باغیچ ہیں اور جن کی خوب شوق سے دکھیے ہیال کی جاتی ہے۔ مسجد کی جانب ای سوئٹ پر کونسل کے بلند وبالا رہائش بلاک ہیں۔ فررا ہٹ کر بٹنی کی سامیہ وار سوئیس آجاتی ہیں جمال وورویہ سامیہ وار ورختوں کی قطاروں میں متمول طبقے کی رہائش گاہیں ہیں۔ اگر اس سے ذرا ہٹ کر فالف سے بی جائیں تو واجی قتم کے معمولی مکانات کی بھی کمی نہیں۔

سم ۱۹۲۶ء میں جب یہ مسجد بنائی گئی توان دنوں اندن میں مقیم احمدیوں کے لئے اس میں کانی سے زیادہ گنجائش تھی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جمعہ کے موقع پر بھی بہااو قات پانچ دس نمازی ہی ہواکرتے تھے۔

لین آج مبحد کھیا تھے بھری ہوئی تھی۔ نمازیوں کا کھوے سے کھوا تھل رہا تھا۔ مبحد کاراستہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا جس میں تھا ظتی عملے کے افراد جگہ جگہ متعین تھے۔ باہر وفاتر کے کمرے ' ہال اور سجد کا وسیع صحن بھی نمازیوں سے ٹر تھے۔ فراڈھ بجے بعد دو پہر (حضرت) خلیفہ رابع حسب معمول تیز تیز اور لیے قدم الله تے ہوئے مبحد میں واخل ہوئے۔ آپ نے تشہداور تعوذ کے بعد پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی جو قرآن (مجید) کی پہلی سورت ہے۔ پھر آپ نے قرآن (کیم) کی تیسری سورت کی آیت نمبر ۱۲ کی تلاوت کی بھس کا ترجمہ ہے۔ اس جو (شخص) تیرے پاس علم (النی) آ جگنے کے بعد تجھے کہ اس جو متعلق سے بحق کرے تو توات کی دو تو تو سے کے بعد تھے کے اس کے متعلق سے بحق کرے تو توات کہ دے کہ آؤ ہم اپنی ایس کے متعلق سے بحق کرے تو توات سے بیٹوں کو بلائی اور تم اپنی اور تم اپنی دور تم اپنی

عورة نوس کواورتم اپنی عورتوں کواور ہم اپنے نفوس کواور تم اپنے نفوس کو۔ پھر گز گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اھنت ڈالیں "(۳: ۶۲)

آپ نے پہلے اس آیت کا شان نزول بیان کیا کہ ایک مرتبہ نجران کے عیدائیوں کا ایک وفد (آنخضرت) محد (مائیلیم) سے طلاقات کے لئے آیا اور الوہیت مسیح کے موضوع پر مباحثہ کرنا جاہا۔ یہ مباحثہ دیم تک جاری رہااور عیسائی وفدا ہے ولائل کی تحرار پر تحرار کر آجا گیا۔

بالآخر (آنخسرت) مجہ (سالیۃ ایک ہوے اور فرمایا کہ معقول دلائل کا چو نکہ کوئی ہیں۔ ہو سکا اس لئے مباحثہ کو مزید طول دینے کا بچھ فائدہ ہیں۔ اب مباہلہ کا طریق باقی رہ گیاہے۔ اب اللہ تعالی فیصلہ کرے گاکہ کون چا ہے۔ اور کون افترا ہے کام لے رہاہے۔ یہ چاور جھوٹ کے درمیان فیصلہ ہو ہوت کی شکل میں بچی ہوسکتا ہے۔ یہ اللی فیصلہ ہوگاہو آسمان سے نازل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مباہلہ آیک طرح کا دعاوی کا مقابلہ یا روحانی کشتی ہے اور اس کا محف نے فرمایا کہ مباہلہ آیک طرح کا دعاوی کا مقابلہ یا روحانی کشتی ہے اور اس کا محف اختا کہ ایک طرح کا دعاوی کا مقابلہ یا روحانی کشتی ہے اور اس کا محف اختا کہ مباہلہ آیک طرح کا دعاوی کا مقابلہ یا روحانی کشتی ہے اور اس کا محفق میں۔ اسلام تو عیسا سیوں میں دیوں اور گیر ندا ہو سے بیرو کاروں کے حقوق کے احترام اور شخفظ کی صاحت دیا ہے۔ مباہلہ صرف ان اوگوں کے لئے ہے جو وانستہ جھوٹ بول رہے ہوں محملہ دافترا

مبابلہ بیشہ دو فریقوں کے مابین ہو تاہے۔ ان میں ہے ایک فریق سچائی اور مامور من اللہ کانمائندہ ہونے کا دعویٰ کر تاہے اور دو مرااس دعوے کی تکذیب کر تاہے۔ دولوں فریق مباہلے کے میدان میں سرد هزکی یا ذی نگا کرا ترتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا:۔ "ضیاء الحق خدا (تعالی) کے فرستادہ مسیح موعود اعلیہ السلام) کی مسلسل محکد بیب کر باچلاجارہا ہے اور ان کے مانے والوں کو تشد د کانشانہ بنارہا ہے"۔

قربايا:-

" میں نے ان ظالموں کو بار باران کے ظلم وستم اوران کے سامنے کی خلط کار بوں پر متنبہ کیا ہے میں نے کتنی باران کے سامنے موگا دیا ہے اسلام) کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ ویا ہے جس میں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جموٹ ہوئے یہ می نبوت کو آپ سزاوے گا لیکن اگر وہ یہ می جموٹا منیں سچاہے اور تم نے جان ہوجھ کر اس پر تشد دکیا ہے اور تم نے جان ہوجھ کر اس پر تشد دکیا ہے اور تم نے جان ہوجھ کر اس پر تشد دکیا ہے اور تم نے جان ہوجھ کر اس پر تشد دکیا ہے اور تم نے خضب سے بی شمیں سکو گے۔

پاکستان میں جس سوپے سمجھے ہوئے منصوبے کے تحت اور جس دیدہ دلیری سے احمدیوں پر تشدہ کیاجارہا ہے اس کا ذمہ دار جنزل ضیاء الحق ہے۔ اخبارات میں مسیح موجود ملیہ السلام کے متعلق نمایت غلیظ اور تو بین آمیز کارٹون چھاہے جارہے ہیں اور جماعت احمدیہ کے بارے میں گذب دانترا اور ہے بنیاد الزامات کی شرمناک میم جلائی جاری ہے۔ یہ آپ نے چندا کی الزامات کاحوالہ وہتے ہوئے فرمایا:۔

"مثال کے طور پر کما جارہا ہے کہ احمدی اسرائیلی فوج میں شامل ہو کر جنگی فرا نفن سرانجام دے رہے ہیں۔ احمدی پاکستان کو تباہ کرنے کے منصوبے بنادہے ہیں۔ تمام احمدی بھارت کے جاسوس ہیں۔ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لئے جماعت اجدید کو انگریزوں نے قائم کیااور آج کل عیسائوں کی بین الاقوامی تنظیمیں جماعت کی مالی مدد کررہی ہیں۔ میح موعود (علیہ السلام) چور تھے۔ اینی تھے۔ ان کادعویٰ تھاکہ وہ ابن اللہ ہیں بلکہ در حقیقت خداہیں۔ لگے ہاتھوں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ ان کے نزدیک عیسیٰ (علیہ السلام) شرابی تھے۔ کمال تک بیان کیا جائے۔ جھوٹے الزامات اور انتمامات کایہ سلسلہ تک بیان کیا جا در لانتمائی ہے۔"۔

فرمايا:-

"ان تمام الزامات كے جواب ميں مين اتا كہنے پر اكتفا كروں گاكد" كَعْنَدةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِيثِنَ " يعنى جھو توں پر خداكى لعنت ہو-

اگرتم میں مباہلے کا چیلنج قبول کرنے کی جر آت ہے تو آؤ اور انظار کرد کہ تممارے عبرت ناک انجام کے متعلق خدائی فیصلہ کیاشکل اختیار کرتاہے "۔

مزيد فرمايا:

"میں تو چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو جھوٹ کی غلاظت پر منہ ماررہ ہو اس سے باز آجاؤ اور مباہلے کا چیلنج تبول کرنے میں گلت سے کام نہ لو-ہم نے میہ چیلنج دے دیا ہے اور دنیا بحر میں اس کا اعلان کردیا ہے۔ میرا مشورہ حہیں میہ ہے کہ خداتعالیٰ کے خضب سے ڈرداور اس چیلنج کو تبول کرنے کی خداتعالیٰ کے خضب سے ڈرداور اس چیلنج کو تبول کرنے کی خداتعالیٰ کے خضب سے ڈرداور اس چیلنج کو تبول کرنے کی

خلطی نہ کرو۔ نجران کے عیسائیوں کی می دانش مندی کا شوت

دو جنوں نے آنحضرت محد (ما اللہ اللہ کا جیلنج قبول

کرنے ہے گریز کیا تھا۔ لیکن یادر کھواگر تم اس چیلنج کے بعد

مبا لیے کے میدان میں اثر آئے تو بیتی امرے اور اس میں

مبا لیے کے میدان میں اثر آئے تو بیتی امرے اور اس میں

مبا لیے کے میدان میں اثر آئے تو بیتی کہ اللی فیصلہ پوری
شان وشوکت کے ساتھ صاور ہوگا اور اللی خشا پورا ہوکر

رے گا"۔

آپ نے فرمایا تھا کہ میں فور آہی مباہلے کا اعلان کردں گا پھر بھی آپ نے
پرے ایک ہفتہ تک توقف فرمایا اور انتظار کیا۔ اگلے جعد کے دن یعنی • اجون کو
لان مجد میں پہلے ہے بردھ کر نمازیوں کا ہجوم تھا۔ پاکستان میں احمدیوں پر ڈھائے
بانے والے مظالم کا سلسلہ بدستور جاری تھا اور اس کے رکنے کے کوئی آثار
دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ نت نئے مظالم اور ایز ارسانیوں کی خبریں آرہی
فیں۔ اس حالت زار اور بے بسی کے عالم میں تمام احمدی بانی سلسلہ احمدیہ
داھنرت می موعود (علیہ السلام) کی بارگاہ النی میں کی گئی اس فریاد کو دہرارہ عقد جب آپ بھی اسی متم روار کھے جارہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا۔
مقد جب آپ پر بھی اسی متم کے ستم روار کھے جارہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا۔
مقد جب آپ پر بھی اسی متم کے ستم روار کھے جارہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا۔
مقد جب آپ پر بھی اسی متم کے ستم روار کھے جارہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا۔

اپ خطبے میں (حضرت) خلیفہ رابع نے چند ایک اور بے بنیاد اور کذب وافترا پی ازامات کاؤکر کیا جو ضیاء الحق اور اس کے حاشیہ برداروں کی طرف سے منافعت احمد یہ پر لگائے جارہے تھے۔ مثلاً یہ کہ احمد یوں نے پاکستان کے ایٹمی را نہ بھاکر اسرائیل کے پاس فروخت کردیے ہیں۔ یہ کہ روی ایجنٹ ربوہ ہیں ائم یوں کو تخریب کاری کی تربیت دے رہے ہیں۔ یہ کہ ربوہ ہیں مندوقوں

میں بند را تفلوں اور دیگر ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ کسپانچ سوندہی راہنماؤں کے قتل کامنصوبہ بنایا گیاہے اور یہ کسر راولپنڈی میں فوجی اسلحہ خانہ میں ہونے والے دھاکوں کی ذمہ داری احمد یوں پر عائد ہوتی ہے۔ .

فرمايا:-

"جمارے پاس اب اس کے سواکوئی چارہ کار نمیں رہاکہ ہم انہیں مباہلہ کی دعوت دیں اور اس مقدے کو اللہ تعالیٰ کی عد الت میں لے جائیں جو قرآن کریم کے الفاظ میں علیم ہے۔ خبیرہے۔ قادرہے اور قدیرہے "۔

پھر آپ نے قر آن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۲۲ کی تلادت کی۔
" آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلا ئیں اور تم اپنے بیٹوں کو اور ہم
اپنی عور توں کو اور تم اپنی عور توں کو اور ہم اپنے نفوس کو
اور تم اپنے نفوس کو۔ پھر گڑ گڑ اکر دعا کریں اور جھوٹوں پر
لعنت ڈالیں "۔ (۲۲۔ ۳)

آپ نے مبابلہ کی اس آیت کو دہرایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعاکی کہ: "

"اے قادر و توانا' عالم الغیب والشہادہ خدا! ہم تیری چروت اور تیرے عظمت اور تیرے و قار اور تیرے جلال کی مسم کھاکراو یہ تیری غیرت کا حوالہ وے کر تجھ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو فراتی بھی ان دعاوی میں سچاہے '

جن کاؤکراو پر گذر دیائے اس پر دونوں جمان کی رحمتیں نازل جمن کاؤکراو پر گذر دیائے اس پر دونوں جمان کی رحمتیں نازل فرا اس کی ساری مسیبتیں دور کر ۔ اس کی سجائی کو ساری دنیا فرا اس کی ساری مسیبتیں دور کر ۔ اس کی سجائی کو ساری دنیا پر دوشن کرد سے دور اس کے معاشرہ سے

ہرفساد اور ہر شرکو دور کردے اور اس کی طرف منسوب ہونے والے ہر بڑے اور چھوٹے مرد وعورت کو نیک چلنی اور پاکبازی عطا کر اور سچا تقویٰ نصیب فرما۔ اس سے اپنی قربت اور پیار کے نشان پہلے سے بڑھ کر ظاہر فرما تاکہ ونیا خوب د کھے لے کہ توان کے ساتھ ہے اور ان کی حمایت اور ان کی پشت پناہی میں کھڑا ہے اور ان کے اعمال' ان کی خصلتوں اور اخصے اور جھنے اور اسلوب زندگی سے خوب اچھی طرح جان لے کہ یہ اللہ والوں کی جماعت ہے اور اللہ کے دشمنوں اور شیطانوں کی جماعت ہے اور اللہ کے دشمنوں اور شیطانوں کی جماعت نہیں ہے۔

اور اے غدا! تیرے نزدیک ہم میں ہے جو فراق جھوٹا اور مفتری ہے اس پر ایک سال کے اندر ایناغضب نازل فرما اور اسے ذلت اور عکبت کی مار دے کرایے عذاب اور قمری تجلیوں کانشانہ بنااور اس طور ہے ان کو اپنے عذاب کی چکی میں پیس اور مصیبتیں ان پر ڈال اور بلاؤں پر بلائیں ڈال تا دنیا خوب انچھی طرح دیکھ لے کہ ان آفات میں کسی بندے کی شرارت اور دشتنی اور بغض کادخل نهیں بلکہ محض خدا کی غیرت او رقد رت کا ہاتھ ہے جو پیے سب عجائب کام د کھلا رہا ہے۔ تواس رنگ میں جھوٹے گروہ کو مزادے کہ اس سزامیں مباہلہ میں شریک سمی فرنق کے مکرو فریب کاکوئی وخل نہ ہو اور وہ محض تیرے غضب اور تیری عقوبت کی جلوہ گری ہو مَا كه سيح اور جھوٹے ميں خوب تميز ہوجائے اور حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہواد رظالم اور مظلوم کی راہیں جدا جدا کرکے دکھائی جائیں اور ہروہ شخص جو تقویٰ کا پیج اپنے سینہ میں رکھتا ہے اور ہروہ آنکھ جو اخلاص کے ساتھ حق کی متلاشی ہے اس پر معالمہ مشتبہ نہ رہے اور ہراہل بصیرت پر خوب کھل جائے کہ سچائی کس کے ساتھ ہے اور مراہل حق کس کی حمایت میں کھڑا ہے۔ (آمین یا رب العالمین) مباہلہ کا چینے دیا جاچکا تھا۔



28

## آسانی فیصله

(حضرت) خلیفہ رابع کا یہ تاریخی اور تاریخ ساز خطبہ ریکارؤ کرلیا گیااوراس
کی نفول چو ہیں گھنٹوں کے اندر اندر دنیا بھر کی جماعت ہائے احمد یہ تک پہنچ گئیں۔ ملک ملک کی مقامی زبانوں ہیں اس کے تراجم کو بھی ریکارؤ کیا گیااوران کی نفول بھی وسیع پیانے پر تقییم کردی گئیں۔ ادھر مبابلہ کے چیلنج کا اعلان ہو رہا تھا اوم (حضرت) خلیفہ رابع نے ایک بار پھر جزل ضیاء الحق سے اپیل کی کہ وہ باز آبائے اورا اجریوں پر کئے جانے والے تشدو سے ہاتھ تھینج لے۔ آپ نے فرمایا:۔ اورا گرا بی دنیوی وجائے ہو تو کی از کم انا تو کرو کہ اس ظلم وسیم کرتے ہوئے گیا ہے ہو تو کم از کم انا تو کرو کہ اس ظلم وسیم کرتے ہوئے گاؤ اور اجدیوں پر کئے جانے والے تشدو سے ہاتھ کھینج لے۔ آپ فلم وسیم کرتے ہوئے گاؤ اور اجدیوں پر کئے جانے والے تشدو سے ہاتھ کھینج کی اور آبھ یوں پر کئے جانے والے تشدو سے ہاتھ سے ہاؤ آباؤ اور اجدیوں پر کئے جانے والے تشدو سے ہاتھ سے ہاؤ آباؤ اور اجدیوں پر کئے جانے والے تشدو سے ہاتھ کھینج لواور خاموشی افتیار کرلوں ہم فرش کرلیں گے کہ تم لے

مبالع كالپلنج تبول كرنے الكار كرديا ب اور بم خداتعالى سے دعاكريں كے كہ وہ تهيں اپنے غضب كى آگ سے بچالے"۔

لیکن افسوس که اس پر بھی اس کی ایذ ارسانیاں بند نہ ہو تمیں۔ (حضرت) خلیفہ رابع نے ایک بار پھر خبرد ارکیااو را یک اور موقع دیے ہوئے

فرمايا:-

"ہم نہیں جا ہے کہ ایسے ملک کا سربراہ جس سے ہمارا تعلق ہے اللہ تعالی کے غضب کی زدمیں آجائے۔اگر ملک کا بریزاہ بر ملک کی برقتم ہے اللہ تعالی کے غضب کی زدمیں آجائے۔اگر ملک کی برقتم ہے ایسا ہو گیا تو بات یمال تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کے بعد خد انعالی کے غضب کے قمری نشانوں کا ایک لمباسلہ شروع ہوجائے گا"۔

بعض لوگوں کی رائے تھی کہ مباہلہ کی شرائط پوری نہیں ہو گیں۔ اس کے عملاً مباہلہ ناممکن ہے اور غیرمؤثر ہے کیو تکہ شیاء الحق نے علی الاعلان اس چینے اور غیرمؤثر ہے کیو تکہ شیاء الحق نے علی الاعلان اس چینے تول نہیں کیا جبکہ مباہلہ دور جدید کے ذرائع ابلاغ بعنی آڈیو ویڈیو کیسٹس دنیما کے ذرایع عمل میں نہیں لایا جاسکتا۔

(حضرت) خلیفہ رائع نے اس نقطہ نظر کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا:۔
" ضروری نہیں کہ ایسا شخص چیلنج قبول کرنے کا اعلان ہے کہ
نیسی کرے۔ اس ظلم وستم پر اصراری اس امر کا اعلان ہے کہ
اس نے چیلنج قبول کرلیا ہے۔ اب وقت ہی فیصلہ کرے گا
ظالم خدا تعالیٰ کے سامنے کہاں تک اپنے کبر و غرور اور ہٹ وشرق پر قائم رہتاہے "،

فرالي:

انند انعانی خوب جانتا ہے کہ فریق ٹانی کی خاموشی کاکیامطلب ہے "۔ مباہر کا فریق ٹانی صرف جزل نساء الحق عی نسیں تھا بلکہ وہ لوگ بھی تھے جو اخریوں پر سے جانے والے تشدد میں عملاً اس کا ہاتھ بٹار ہے تھے۔

مباہر کے پمغلٹ اور اشتمار شاہکوٹ بھی پہنچے۔ یہ پاکستان میں منطع شیخو یو رو کا ایک چوٹا ساقعب ہے میاں ایک ساحب عاشق حمین رہتے تھے ویشہ کے لحاظ ے زرگر ہے۔ اجمدیوں پر توڑے جانے والے مظالم کے روح روال تھے اور بوائیوں کو احمد یوں پر خشت باری کے لئے منظم کرنے اور اکسانے میں ہیشہ پیش وش رہے تھے. مباہر کے بعقاف وسنے می ماشق حسین نے ایک بہت برا جلوس منظم کیااور املان کیا کہ اس بار احمد یوں کو صرف اینٹ پھر کانشانہ ہی شعیں بنایا بائے بلد ان کے نام تماد مباہد كا بھى فيصلہ كرديا جائے گا- ان كى وكانين اور مكانات لوث لئے جا كى كے اور اشيں نذر أتش كرديا جائے كا- ان كے مال مویش بلاک کردیئے جاتمیں کے اور ضلع شیخو یو رہ کی حدود میں رہنے والا ہرا حمد می إتوموت كے كھاٹ الكرويا جائے گايا وہ يمال سے قرار كارات افتيار كرنے م مجور ہوجائے گا۔ ووٹوں صور توں میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوجائے گی کہ مبابلہ کے بعد خدا تعالیٰ کس فریق کے ساتھ ہے .

جب جوم پوری طرح مشتعل ہو آیاتو عاشق حسین چا تو اور چھریاں لینے کے کے اپنی دو کان میں داخل ہوا۔ اس نے بہلی کا پنگھا جلانا چاہا جو روزان اس کے زیر استعمال رہتا تھا۔ اس نے بہلی کا پنگھا جلانا چاہا جو روزان اس کے زیر استعمال رہتا تھا۔ اس نے بہلی کے بٹن کو ہاتھ نگایاتی تھاکہ وہ ایک جھگے ہے فرش پر استعمال رہتا تھا۔ اس کے بٹن کو ہاتھ نگایاتی تھاکہ وہ ایک جھگے ہے فرش پر مسلے کے دعم اس کر گیا۔ برتی رونے اس کا کام تمام کردیا تھا۔ جھوم جو احمد یوں پر جملے کے لئے بوقول رہا تھا محمد کررہ گیا۔ وہی جموم جو احمد یوں کے قتل وغارت کے لئے

نکلا اب ایک ماتمی جلوس بن چکا تھا جو اپنے لیڈر کی تعش اٹھائے احمدیوں کے گھروں کی بجائے کہیں اور جارہاتھا۔

برطانیہ میں رہنے والے جماعت احمد یہ کے ایک مشہور مخالف نے مبالم کا چینج قبول کرلیا لیکن جلد ہی وہ بھی کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہوگیا۔ جب سوگوارلوگ تعزیت کے لئے ان کے مکان میں جمع ہوئے تومکان کی چھت اچانک دھڑام ہے بیٹھ گئی اور مة خانے پر جاگری اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔

ایک اور مسلمان عالم دین نے کہا کہ وہ مباہلہ کے چیلنج کو تبول کرے گالیکن اپنی دھواں دھار تقریر میں اس نے مباہلہ کی قبولیت تو در کنار اس کانام تک منیں لیا۔ اس نے کہاوہ تبادلہ خیالات یا مناظرہ کرناچاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تبادلہ خیالات ماماظرہ کرناچاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تبادلہ خیالات معاہد تو نہیں ہے۔ نہ اس کا یہ مقصد ہے کہ فیصلہ خد اتعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے اور اس ہے۔ دہ اس کا یہ مقصد ہے کہ فیصلہ خد اتعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے اور اس ہے۔ دہ اس کا یہ مقصد ہے کہ فیصلہ خد اتعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے اور اس ہے۔ دہ اس کا یہ مقصد ہے کہ فیصلہ خد اتعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے اور اس ہے۔ دعاکی جائے کہ وہ جھوٹے پر اپنی لعنت نازل فرمائے۔

پیض و گر مولویوں نے ایک سے بڑھ کر ایک انو کھے مقابلے کی تجادیز پیش کود
کیس۔ مثلاً ہے کہ فریقین مقررہ جگہ پر دریا میں چھلانگ لگا دیں یا آگ ہیں کود
جائمیں یا کسی بلند و بالا عمارت سے زمین پر چھلانگ لگا دیں لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس مقررہ مقام کی نشان دہی مولوی صاحبان ہی اپنی مرضی ہے کریں گے اور (حضرت) ظیفہ رابع کے لئے وہاں پڑات خود حاضرہ ونا ضرور کل ہوگا۔ ورنہ وہ یک طرفہ فیج کا اعلان کردیں گے۔ بعض اور لوگوں نے مقابلہ سے جوالی چینج قبول پر بھٹ تو جاری گئے دیاں نے اور بعض نے چہنج قبول پر بھٹ تو جاری کے لیے دیاں نہیں کئے۔ اور بعض نے چہنج قبول کی کے اور بعض نے چہنج قبول کرنے کا اعلان تو کیا لیکن خد اتفالی سے یہ وعاضیں ما تھی کہ اے خد اافریقین جمل کرنے کا اعلان تو کیا لیکن خد اتفالی سے یہ وعاضیں ما تھی کہ اے خد اافریقین جمل کے دو جس بھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو بلکہ کھاتو اتنا کہا کہ صرف اسے ہو اپر ملک کی اور اتنا کہا کہ صرف اسے ہو لیک کی اعداد مرف اسے ہو لیک کی اعداد ہو اس پر تیری لعنت ہو بلکہ کھاتو اتنا کہا کہ صرف اسے ہو لیک گی لعنت ہو۔ بھو بلکہ کھاتو اتنا کہا کہ صرف اسے ہو لیک کی اعداد ہو بیک کے اسے خدال فریقین جمل کی اعداد ہو بھو بھو گئے گی اور سان میں ہو بھو بھو گئے گیاتو اتنا کہا کہ صرف اسے ہو بھو کی بھو تا ہے اس پر تیری لعنت ہو بلکہ کھاتو اتنا کہا کہ صرف اسے ہو بھو کی بھو تا ہے اس پر تیری لعنت ہو بلکہ کھاتو اتنا کہا کہ صرف اسے ہو بھو کی بھو تا ہے اس پر تیری لعنت ہو بلکہ کھاتو اتنا کہا کہ دور اسے ہو بھو تا ہو اس پر تیری لعنت ہو بلکہ کھاتو اتنا کہا کہ دور اسے ہو بھو تا ہو اس کے دور بھوں ہو تا ہو بھو تا ہو بھو تا ہو ہو ہو بھو تا ہو ہو ہو بھو تا ہو بھو تا ہو ہو ہو بھو تا ہو ہو بھو تا ہو ہو بھو تا ہو ہو بھو تا ہو ہو

الست كے خطبہ جمعه من (عفرت) خليف رائع نے اعلان كياكہ جمزل شياء التي نے لفظ معنا معنا معنا معلا مل على احد يوں پر كے جانے والے مظالم التي نے لفظ معنا معلا مسى على بين بھى احد يوں پر كے جانے والے مظالم برخيانى كا اخليار نہيں كيا۔ اب معالمہ الله (تعالى) كے سپرد ہے ، جم اس كى فعلى شاوت كے منظر بين - آب نے واشكاف الفاظ من اعلان كيا: -

"اب جنزل نبیاء الحق الله تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب ہے کی کرنت اور اس کے عذاب ہے کی کرنت اور اس کے عذاب ہے کا کرنتیں جاسکتا"۔

اب دالهي كرب رائي بند و يك تقد

پانچ دن اور گزر کے اگست کی سترہ تاریخ بھی ۔ لندن مسجد کے سابق الم مجاب ہا اے رفیق نے مسج ہی مسج ایک کمتوب (حضرت) ظیفہ رائع کی فد مست میں بھیج جس میں انہوں نے اپنے خواب کی تفسیل بیان کی بھی جو انہوں نے ای تفسیل بیان کی بھی جو انہوں نے ای تفسیل بیان کی بھی جو انہوں نے ای رات دیکھا تھا کہ وہ جنزل نسیا \* الحق سے لیے ہیں ارد اس سے کہتے ہیں کہ (حضرت) ظیفہ رائع آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا وراس سے کہتے ہیں کہ (حضرت) ظیفہ رائع آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہے۔ اس پر جنزل نسیاء الحق اپنا ہاتھ آگے بوھا کر ان کی فھوڑی پکڑ کر بودی ورشتی ہے اور بودی ترش روئی سے اور ناک چڑھاتے ہوئے کہتا انگی سے اشارہ کر آپ اور بودی ترش روئی سے اور ناک چڑھاتے ہوئے کہتا

"میں اس کو بعنی (حضرت) خلیفہ رابع کو ابیاسبق سکھاؤں گاجے وہ عمر بھریاد رکھے گا"۔

(حفرت) ظیفہ رابع نے اس مکتوب کے جواب میں لکھاکہ معلوم ہو آہے کہ جزل ضاء الحق اصلاح کی طرف ہرگز ماکل نہیں ہے۔ خداتعالی اس وشمن اممیت کے منصوبوں کو خاک میں ملادے اور اے اپنے ارادوں میں ناکام

-6/1/81

اللى سرّوالت ، پند تھنے اور گزر بچے ہیں ۔ اچانک پاکستان کا آمر مطلق بیڑل نسیاء المق اپنے 130 مرکولیس ٹرانسپورٹ طیارے سمیت ایک وهاکے کے ساتھ برزے برزے ہو کرفضایس بکھڑگیا۔

پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صدارتی ہوائی جہاز سے پیرتین ہے کہ چھیالیس منٹ پر پاکستان کے جنوب مشرق میں واقع بہاولیو ر کے ہوائی اڈے ہے ردانہ ہوا۔ دہ آج میجر جنزل محمود درانی کی درخواست پر صبح میج بماد لپور پہنچ تھے۔ مجرجزل محمودان کے ملٹری سیرٹری رہ چکے تھے اور اب بکتربند فوج کے کمانڈر تھے۔انہوں نے جزل نیاءالحق ہے گذارش کی تھی کہ نے اور جدید سافت کے ایک امریکی ٹینک کی آزمائش کے وقت پاکستان کی بری افواج کے تمام کمانڈر موقع يرموجود مول كي- ليكن أكر آب نه آئے توامريكه اے اپنى بتك خيال كرے گا-شیک کا آزمائش تجربہ سرے سے ناکام رہا۔ شیک کانشانہ بالکل چوک آلیالیان جزل ضاء الحق بوے خوشگوار موڈ میں تھے۔ انہوں نے دو پیر کا کھانا آفیسرز میں میں کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کروہ رن وے پر پنچے جہاں ان کا ہوائی جہاز پاک ون PAK ONE) انتهائی حفاظتی پسرے میں ان کا منظر تھا۔ جزل نساء الحق پیلے قبلدرخ ہو کر چکے۔ بہادلپور ہی میں رک جانے والے جرنیلوں سے ملے ان سے فردا فردا معانقة كيا- رخصت موكر سيرهال طرت موع جماز مين داخل يوية اور مغرير دوانه بوكة -

130 ما کے ٹرانیپورٹ طیارہ ہے۔ ایک خاص قتم کا بیز کنڈیشنڈ 'سفری کموہ جماز کے اندرنصب کردیا گیا تھا۔ اس کے اگلے جصے میں جو اہم ترین شخصیات کے لئے مخصوص تھا' جزل نسیاء الحق میٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے جزل اخر

عبدالرصان چیز مین جوانخش چیف آف سناف تشریف فرما سے جو جزل ضیاء الحق کے بعد پاکستان کی مقتدر ترین شخصیت سے -ان کے ساتھ پاکستان میں مقیم امریکن حفیر آرنلڈ -ایل - ریفا کل Arnold L Raphael) اور پاکستان میں امریکن حفیر آرنلڈ - ایل - ریفا کل جربراہ جن ل جربرث - ایم - واسم Wassam) اور پاکستان میں امریکن لاری مشن کے سربراہ جن ل جربرث - ایم واسم Wassam) مشمکن سے - پہلے سسنا، CESSNA جفا ظنی طیارے نے اردگرہ کا جائزہ لیا ۔ یہ مشمکن سے - پہلے سسنا، CESSNA) حفاظتی طیارے نے اردگرہ کا جائزہ لیا ۔ یہ معمول کی احتیاطی پرواز اس وقت سے باقاعدہ کی جاری تھی جب چھ سال قبل جن ان ساء کے طیارے کو میزائل کے ذریعے مارگر انے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس استیاطی جائزے کے بعد کشرول ٹاور نے جماز کو پرواز کی اجازت وے دی - اس احتیاطی جائزے کے بعد کشرول ٹاور نے جماز کو پرواز کی اجازت وے دی - طیارہ اڑا اور ذرا فضا میں بلند ہوا - کشرول ٹاور نے جماز کے کپتان سے وریافت کیا: -

''جہاز کا محل و قوع بتا ئیں۔ جہاز کے کیتان نے جواب دیا:۔

بياك دن Pak One) - جواب كانظار كرين-

لیکن اس کے بعد مکمل خامو ثی چھاگئی۔ طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیااور ردا تگی کے چند منٹ بعد صد ارتی طیارہ لاپتہ ہو چکا تھا۔

چھ میل دور دریا کے کنارے کسان کھیتوں میں کام کررہے تھے۔ انہوں نے الکہ ہوائی جماز کو ہوا میں ڈگرگاتے ہوئے دیکھاجو لہروں کے نرنے میں کچنسی ہوئی سمندری کشتی کی طرح بچکو لے کھارہا تھا۔ تیسری قلابازی کھانے کے بعد طیارہ سمندری کشتی کی طرح بچکو لے کھارہا تھا۔ تیسری قلابازی کھانے کے بعد طیارہ سمندری کشتی ہوئے اور ایک دھا کے کے سمندھا زمین پر آرہا۔ گرتے ہی رتبلی زمین میں دھنس گیا اور ایک دھا کے کے ساتھ شعلوں کی لپیٹ میں آگیا۔ اکتیں کے اکتیں آدمی جو طیارے میں سفر کررہے

تنے آن کی آن میں لقمہ اجل بن گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سب زمین پر کرنے سے پہلے بی سفر آخرت پر روانہ ہو بچکے ہوں۔ حادثہ پرواز کے ٹھیک پانچ منٹ کے اندر تبین بج کراکیاون منٹ پرد قوع پذیر ہوا۔

(حضرت) ظیفه را الع نے دو سرے دن اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا: -"خد العالی نے فیصلہ فرمادیا"

آپ نے تو جزل نساء الحق کو خد اتعالیٰ کے قہراو رغضب سے خبردار کردیا تھا

لین نساء الحق نے اس تنبیہ کو درخوراعتنا نہ سمجھا۔ پس زمین و آسان کے
مالک کی قہری جیلی نے اس کے پر نجچ اڑا دیئے اور ان جرنیلوں کو بھی تباہ و برباد

کردیا جوافتذار کے اس بے جااور بے محابا استعمال میں اس کے دست دبازو تھے۔

(معترت) خلیفہ رابع نے مزید فرمایا:۔

" بایں ہمہ تسی دشمن کی موت پر خوش بھی نہیں ہونا چاہے "۔ چنانچہ آپ نے جنرل ضیاء الحق کی بیگم اور دیگر افراد خاندان کے نام دل تعزیت کا پیغام بھیجا۔ آپ نے قرمایا:۔

"ای میں شک نمیں کہ دنیا بھر کے احمدی اس سانحے پر
خوش ہیں۔ اس لئے نمیں کہ کوئی مرگیا ہے بلکہ اس لئے کہ
انہوں نے خدا تعالیٰ کی تائید اور حچائی کی فتح مبین کا نظارہ کیا
ہے۔ یہ نفرت اللی کا ایک آسانی نشان ہے جو ہمیں دیا گیا۔
آنے والے ونوں میں ہماری آئندہ نسلیں اس واقعہ کو فخر
کے ساتھ یاد کیا کریں گی کہ خدا (تعالیٰ) کس طرح ان کے آباء
واجداد کی ہدد کے لئے آسمان سے زمین پر انز آیا تھا"۔
واجداد کی ہدد کے لئے آسمان سے زمین پر انز آیا تھا"۔

ے اتفاق کیا۔ ان میں سے ایک محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں جو ذو الفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم پاکستان کی بیٹی ہیں 'مسٹر بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے پہلے فوجی انقلاب کے ور لیجے اقتدار سے الگ کیا اور بعد از اں تختہ وار پر لٹکا دیا۔ چنانچہ محترمہ بے نظیر بھٹونے کیا:۔

"ضیاء الحق کی موت میں خد ا ( تعالی ) کاہاتھ کام کر تاہو انظر آتا ہے "۔ نانشل ٹائمز لندن کے و قائع نگار خصوصی کر چین لیمب CHRISTIAN ، LAMB نے ضیاء الحق کی تدفین کی تفاصیل بیان کرتے ہوئے لکھا:۔

"آج سہ پہرکے وقت مطلع صاف ہے اور خوشگوار دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر تماشائیوں کا اثردہام ہے۔ جشن کاساس ہے۔ یوں لگتاہے جیسے کوئی شوار ہواور ایسے ملک میں جمال تفریح کے مواقع نہ ہونے کے ہرایر ہیں۔ لوگ چھٹی منانے کے لئے سڑکوں پر نکل آئے ہوں ..... جب آبوت کو جس میں نعش کی جگہ جزل ضیاء الحق کے وائت بند تھے(کیونکہ اس کے جسم کاکوئی بھی حصہ تو الحق کے وائت بند تھے(کیونکہ اس کے جسم کاکوئی بھی حصہ تو باتی نہیں بچاقھا) قبر میں ا تارا جارہا تھا'اکیس تو پوں کی سلای وئی گئی "۔

ایک احمدی نے کیا:۔

"وبی دانت جو جمعی مبابلہ کے چینج پر خندہ ذان ہواکرتے شخص چید فٹ گھرے کڑھے ہیں دفن کردیئے گئے " ب جو لیم حادث کی تحقیقات کر رہی تھی " اس نے سائنسی تجزیے کے بعد عادث کے امرکانی اسباب کو ایک ایک کرے روکردیا شلان ا- جماز پر کوئی د حماکه خیزماد و نسیس تحاکیو نکه نتیاه شد و جماز کاملیه دوردور تک پهیلاموانسیس تحا

۲- جہاز تمسی آتشی میزائل کا ہدف بھی شیں بناد رند اس کے آبلومینیم کے خول پر اس کانشان ہو آ۔

''و حادثہ آگ لگنے ہے بھی نہیں ہوا کیو نکہ امریکن ملٹری مثن کے سربراہ جزل ولیم کے پوسٹ مارٹم ہے پنۃ چلاکہ وہ حادثہ کے منتیج بیں جلنے ہے نہیں بلکہ اس ہے پہلے وفات پانچکے نتے۔

 ۱۰ نه بی انجنوں کی خرابی ہے یہ حادثہ رونماہواکیوں کہ تفییش ہے یہ بات ثابت ہوگئی کہ طیارہ جس وقت زمین پر مکرایا اس کے انجن پوری رفتارہ پلل رہے تھے۔

۵- اید هن می بھی کسی متم کی آلودگی نمیں پائی گئی۔

۲۰ جن کل پُر زول کی مدد سے جماز کا گیتان جماز اڑا آ اے بیمی کنٹرول ای میں بھی تخریب کاری کا کوئی نشان نہیں ملا بلکہ اس پاک ون ہر کولیس طیار ہے میں تو کنٹرول کے تین سٹم تھے اور تفتیشی فیم کی رائے میں تینوں سیٹ ورست حالت میں تھے۔

اب صرف یمی امکان رہ کیا تھا کہ پائلٹ یا شاید سبھی مسافریکا یک ہے ہو ٹی ہو گئے تھے۔

> تحقیقاتی قیم سے تنمیں بتلا سکی کہ سے صادیثہ آخر ہوا کیہے؟ لیکن اتفاقوسب جانبے ہیں کہ سے صادیثہ کیوں ہوا؟ انکین انتخالوسب جانبے ہیں کہ سے صادیثہ کیوں ہوا؟

#### 29

## "مقتول" کی واپسی

سے بین کہ وزیرا مقم پالتیان او التقاد علی استو کے ناواف ایک میای تحالف ایک الدام میں تا تم کیا کیا مقد مد اور اعلی مدالتی کا دولا اور حقیقت ایک مازش تحی، فد اجائے یہ بات کہاں تلک در ست ہے جین یہ بھی بھی ہے کہ جمہوری ممالک میں اس تنم کے الزام کی صورت میں مزالتو و دکتا و مقد مد بھی میں جالیا جا تا۔ مستر بھنو کے خلاف ویش کروہ شعاو تھی بالکل بودی اور انتقائی کرور تھیں۔ حین پاکستان ان ونوں کوئی جمہوری ملک تیمی تھا، وہاں ایک مطاق العمان آمری حکومت تھی۔ بہر حال مستر بھنو کا مقد مد ویش ہوا و دیکھا جائے تواس کے حق میں بھر حال مستر بھنو کو تقل ایدا بھو نا اور کھنا جائے تواس کے حق میں بی ولیل کافی تھی واگر چہ اس کا علی الاعلان اظمار ممکن نہ تھا اکہ انتقاد میں رہنے کے لئے مستر بھنو کو تقل ایدا جو غذا اور گھنیا توب استعال کرنے کی مرورت می کیا تھی البت آگر ہید واقعی ایک سازش تھی تواس کے جاؤ سکھنا داور اس کی فوک بھک درست کرنے میں بودی ہی فہانت اور جا بھی دی تی سے کام لیا گیا

کیا یہ اس حتم کی سوپی سمجی سازش قرنبیں تھی یا اس سے مثابیتا کھیل قر شیں تما ہوا صفرت اطیف رائع کے خلاف کھیل جائے والا تفااو رادوشیاء کیا پی ملطی کی وجہ سے اپنے مزعومہ انجام کو نہ چنج سکااور آپ تھے ہندوں قانون آگ طلاف ورزی کے بغیریاکتان کی سرزین کو خریاد کہنے میں کامیاب ہو گئے۔

جزل نیاوا ہے: تا مم میں جماعت الدید کو تباہ دیر بادکرنے پر او ھا ہو کمائے ہیلا قالیہ ہو کوئی فرعی ہیں بات نمیں تھی۔ اس کے زردیک (حضرت المام جماعت المدید کوئی فرعی ہیں بات نمیں تھی۔ اس کے زردیک (حضرت المام جماعت المدید تالیہ کا محمد بین المی المیان کے سب سے بزے اور خطرتاک و شمن تھے۔ وہ النہیں المی المیان فرصت ہیں موس کے کھائ آ ارتا چاہتا تھا۔ چتا نبید الیک سویت تھے مضوب کے توست بھلے اس نے احضرت) فلیف والین کی کردار بھٹی کی باقاعدہ مہم کا آ ماز کیا ہو تھت بھلے اس نے احضرت) فلیف والین کی کردار بھٹی کی باقاعدہ مہم کا آ ماز کیا ہو تھت بھلے اس نے احضرت) فلیف والین کی کردار بھٹی کی باقاعدہ میں معاد اور جائے گئی ہوت کے معنی اور خلاف عمل الزابات تک جا تیجی۔ آپ کے متعلق درویام سے بید فرصفہ ورا بیٹا جائے آگا کہ آپ ایک اختائی خطرناک النہ الا

ہی۔ بلکہ پاکستانیوں کے جان ومال کے لئے بھی حق کہ خود اسلام بھی ان کے ہاتھوں معرض خطریس ہے ۔ بے در اپنے اور نہایت ڈھٹائی سے ہرچھونے سے چھوٹا اور بزے سے بڑا جھوٹ بولا گیا۔ بعض احمد ی حضرات کے مزدیک اس درد بح کوئی اور كذب بياني كامقصديه تفاكه پاكستاني عوام كواس قدر ذبني عسل ديا جائے كه وه جوٹ کو بچ سمجھ کر قبول کرلیں ۔ اور جب جنزل ضیاء الحق (حضرت) خلیفہ رالع كے خلاف انتهائي سخت قدم انحائے تو سادہ لوح عوام يہ تعليم كرنے ير مجبور ہوجا ئیں کہ بیرسب پچھان کے ملک کے اور اسلام کے تحفظ اور فائدے کی خاطر كياجار ہا ہے- جزل ضياء كے پاس اس كى ہاں ميں ہاں ملائے والے حاشيہ برداروں کی کمی نمیں تھی۔ بنیاد پرست ملآ اور اخبارات چیخ بیخ کر احمدیوں کے خلاف اشتعال دلارے مخے اور ند ہجی تشد داور جنون کی آگ بھڑ کانے کے لئے بالکل وہی رب استعال مح جارے تنے اور ای طرح ندہب کو بیا جارہا تھا جس طرح مغرب کے بعض اخبارات اپنی اشاعت بڑھانے کے لئے فاخی کو پیچا کرتے ہیں۔ خلافت رابعہ کے انتخاب کے صرف چودہ دن بعد ہی گذب وافترا کی اس طوفانی مہم کا آغاز ہو گیا تھا جب مضہور اردو روز نامہ نوائے وقت نے سے سوال یو چھاتھا کہ کیاربوہ کے تعرخلافت کے یہ خانوں میں جو ہری طانٹ تیار کیا جارہا ہے! یہ ایک براہی مضحکہ خیز اور بیودہ سوال تھالیکن مثل مشہور ہے کہ جتنا برا جھوٹ ہو گااتن ہی آسانی ہے کھ لوگ اے مان بھی لیں گے۔

ایک اور ہفت روزہ لنگر لنگوٹے کس کراکھاڑے میں اتر آیا۔ اس نے اپنی دکان سجانے کے لئے ایک اور جھوٹ گھڑا اور بڑے طمطراق سے اعلان کیا کہ جب سے "مرزا طاہراحمد" خلیفہ ہے ہیں جماعت احمدید کی تبلیغی مسامی میں سرگری ہی نہیں آئی بلکہ تشد داور تخریب کاری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیاہے۔

بنیاد پرست ملآؤں کو تو خوب پند تھاکہ انہیں جنرل ضیاء کی پشت پنائ عاصل ہے بلکہ اس کی شد پر انہوں نے بیک زبان جماعت کے خلاف زہرا فشانیوں کا ملک سے بلکہ اس کی شد پر انہوں نے بیک زبان جماعت کے خلاف زہرا فشانیوں کا ملک سے سلملہ شردع کردیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اشتعال انگیزیوں کی انتہا ہوگئی۔ کذب وافترا اور الزام تراشیوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس طوفان بر تمیزی میں عدالتی کارروائی کا کسے خوف تھا اور اگر کوئی احمہ کی انصاف کا دروائو گئی انہی تو کس امید پر۔ جنزل نساء کے عمد حکومت میں کس عدالت کی مجال مقال ور سے بی کس عدالت کی مجال اور سے بی کا محالت کی مجال اور سے بی کا کا مدالت کی مجال اور سے بی کا کا مقالہ مظلوم اور بے زبان احمہ یوں کے حق میں انصاف اور سے بی کا کھی ڈبان برلا آ۔

مچریوں ہواکہ سترہ فرد ری ۱۹۸۳ء کو ایک شخص اسلم قریثی 'ایک مستری ہو لفٹ ایریٹر تھاا جانگ غائب ہو گیااور جاتے وقت این اہل خانہ سے کمہ گیا کہ وہ ساتھ کے گاؤں میں احمدیوں کے خلاف تقریر کرنے کے لئے جارہا ہے۔وودن گذر گئے لیکن اسلم قریشی واپس نه آیا-اس کے اہل خانہ کی طرف ہے پولیس میں جو ریورٹ درج کروائی گنی وہ یہ تھی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ احمدیوں نے اسے اغوا كركے قل كرديا ہے- وجہ اس الزام كى يہ تھى كہ اسلم قريشي كو احمد يوں = ضدا داسطے کا بیر تھا۔ تھا تو وہ لفث (LIFT) پر کام کرنے والا ایک عام ایر پٹر کمیکن جماعت احدیہ سے عنادی وجہ سے ملک بحرمیں برنام تھایا یوں کہنے کہ مشہور تھا۔ میچھ سمال قبل لفٹ پر ڈیوٹی کے دوران اس نے صدریاکتان کے اقتصادی مشیر اور (مضرت) خلیفه رابع کے عم زاوجناب ایم-ایم-احمریر قاتلانه حمله بھی کیا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں اے چودہ سال قیر بامشقت کی سزاہمی ہوئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ تین ہی سال بعد اے ٹر اسرار حالت میں رہا بھی کردیا گیا تھا۔ اگر چه وه ایک معمولی لفٹ اپریٹر تھا اور یمی اس کی بہجان بھی تھی کیکن

اخبارات نے اب اے مولانا کے خطاب سے نواز دیا تھااور وہ اسلم قریشی کی بھائے۔ بھائے مولانا اسلم قریشی کہلانے لگا تھا۔ یعنی راتوں رات وہ عالم دین بھی بن گیا تھا۔ بھائی اس کی مبینہ گمشدگی کی خبر کوخوب خوب انجھالا گیا۔ ملاؤی اور اخبارات نے اسلم قریشی کے مبینہ قتل اور قاتل کے بارے میں خود ساختہ تفاصل کو نام بنام مزے لے کربیان کرنا شروع کردیا۔ اس فرضی قتل کی وسیع بیانے پر تشیر کی مزید انزام باربار دہرایا گیا کہ "مولانا" اسلم قریشی کو ربوہ میں قصر خلافت کے نہذانے میں قتل کیا ہو اور اس کا جو ڈ بھرائی گیا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کا اے دیے گئے ہیں اور اس کا جو ڈ بھر اور اس کا جو ڈ بھرائی تو اور اس کا جو ڈ بھرائی تھا کہ ور اور اس کا جو ڈ بھرائی ہوا ہے اور بھرائی تو اے اور بھرائی ہوا ہے اور وہ اس کے خاصر دارہیں۔ وہ اس کے نامیا کہ دور وہ اور اس کیا تھا کہ دور وہ اور ایس۔ وہ اس کے ذمہ دارہیں۔

"جب ہے مرزاطا ہرا تھ بتاعت احمد یہ کے سربراہ منتف ہوئے ہیں جہاعت
کی تبلیغی سرگر میاں تیز ہوگئی ہیں اور ان میں تشدداور جار حبت کاپہلونمایاں ہو کر
مانے آگیا ہے۔ ایک غیراحمدی استاد کو احمدی لڑکوں کے ہاتھوں مارا چیٹا گیا ہے
ایک مجد مسار کردی گئی ہے اور اسلم قریش کونہ صرف اغوا کیا گیا ہے بلکہ امکان
ہے کہ اے احمد یوں نے قتل کردیا ہے ؟؟

(اولاك- فيعل آياد- شارماري ١٩٦٨م)

بے بنیاد الزامات اور منافرت کی اس مهم کا ایک بنیجہ یہ نظا کہ احمد یوں کے طاف عام ہنگاہ مشروع ہوگئے۔ احمد یوں کے گھر دکا نیس اور مسجد میں لوٹ کی گئیں۔ انہیں ہر طرح کے تشدو کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں مارا پیٹا گیا۔ پہنے احمد کی ذخمی اوشے کی مطاف کی ہوئے کی ہاڑ بھا و کر احمد یوں کے خلاف جی اور کی اور کے خلاف جی مطاف کی جاڑ بھا و کر احمد یوں کے خلاف جی مجموعی نام پر اکسایا۔ انہیں واجب مرکے زمرا گلا۔ ساوہ لوج عوام کو احمد یوں کے قتل عام پر اکسایا۔ انہیں واجب

القتل قرار دیا-بندر تا ان مطالبات اور اس كذب بیانی میں شدت آتی جلی گئی اور یه مطالبه زور پکر آجا گیاکه پولیس ربوه پر چھاپیه مار کرمولانااسلم قریشی کوبر آمد كرے - (حضرت) خليفه رابع كو فورى طور پر گر فتار كرليا جائے اور ان پر ابتا تشد د كيا جائے اور اتنى ايزائيں پنجائى جائيں كه وہ اقبال جرم كرنے ير مجبور ہوجا ئیں۔ ایک مشہور ومعروف جماعت دعمن مولوی نے کہاکہ میں و توق ہے كه سكتابوں- (حضرت) خليفه رابع ہى مولانااسلم قريثى كے قتل عمر كي مرتكب ہوئے ہیں اور مجھے ان کے اس جرم میں ملوث ہونے پر اتنا یقین ہے کہ اگر میرا الزام غلط ثابت ہواتو میں کسی بلند عمارت سے چھلانگ لگانے کے لئے تیار ہوں۔ غرض که جھوٹ اور تشد د کابازارگرم ہوگیا یہاں تک که معصوم بچوں تک کواس كار خير ميں ملوث كرنے سے بھى در ليغ نه كيا گيا- بچوں كے لئے تصويرى اور مزاجه کتب میں اسلم قریشی کو اس حالت میں د کھایا گیا کہ وہ یابہ زنجیراحمہ یوں کی قید میں ہے اور ایک چھایہ مار مسلح یارٹی وروازے تو ژکراے رہاکرانے کے لئے اندر واخل ہورہی ہے۔

جزل ضیاء نے تعصب اور مذہبی جنون اور منافرت کی آگ کو ہوا دیے کے لئے ایری چوٹی کا زور لگادیا۔ ہر حربہ آزمایا اور پوری کو حشن کی کہ اسلم قرایش کا مبینہ گم شدگی کا مسئلہ شھنڈ اند ہونے پائے اور روزناموں کی شہ سرخیوں بی اسلسل کے ساتھ اس کا ذکر ہو تارہے۔ اس نے اسلم قریش کے اہل خانہ کو دی ہزار روپ کا چیک بھی بھواویا۔ ساتھ خط میں لکھا کہ فکر نہ کریں مولانا کا معالمہ برستور میری توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اس نے اسلم قریش کے کیس کا برستور میری توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اس نے اسلم قریش کے کیس کا مکمل تیاری کے لئے پولیس کی ایک خصوصی تفتیش فیم بھی تر تیب وی۔ مکمل تیاری کے لئے پولیس کی ایک خصوصی تفتیش فیم بھی تر تیب وی۔ سے سارا کاروبار پُر اسرار اور تجب انگیز ہی نمیں معمول کی قانونی کارروا آگ

بن ہے ہے کہ جبی تھا۔ عام طور پر الیا ہوا ہمیں کرتا۔ پاکستان کیاد نیا بھر کے ممالک بی ہراہ در جنوں لوگ چی ہے لاپنة ہوجاتے ہیں اور کسی کو بتانا تک ضروری بیں جبحنے کہ دو کماں ہیں اور کد حرجارہ ہیں۔ صدران مملکت یوں بہ تاب ہوگران کے لواحقین کی الداد کے لئے نہ تو بھا گے بھا گے پھرتے ہیں اور نہ بی ان ہوگران کے لواحقین کی الداد کے لئے نہ تو بھا گے بھا گے پھرتے ہیں اور نہ بی ان بھرطال جزل ضیاء الحق کی حرکات ہے اتفاقو اند صوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اب ہو برامال جزل ضیاء الحق کی حرکات ہے اتفاقو اند صوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اب ہو برامال جزل ضیاء الحق کی حرکات ہے اتفاقو اند صوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اب ہو بی برطال جزل ضیاء الحق کی حرکات ہے اتفاقو اند صوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اب ہو بی برطال جن اور جماعت احمد سے کی تباہی و بربادی کو جینی بنانے کے لئے ایک آخری اور مملک وار کرنے کاوفت آن پہنچا ہے۔ یماں تک کہ وہ جیل بھی تار کرئی گئی تھی جس میں معروف احمد یوں کو رکھا جانا مقصود تھا۔ سرکاری گئزات میں اے فوجی کیمی گانام دیا گیا تھا۔

ایک معروف احمدی نے اس سازش کے تاکیؤیا تافیہ کا تجوزے یوں کیا:
جزل فیاء کا مضوبہ یہ تھا کہ سب سے پہلے صدارتی فرمان کے ذریعے انمریوں کا یہ حق ہی چین لیا جائے گاکہ وہ اپ آپ کو مسلمان کمہ عیں۔ان کی افانیں بند کردی جائیں گی۔ وہ محبد کو مجد نہیں کمہ عیں گے۔ نہ اعلانیہ عبادت گرسکیں گے نہ السلام علیم کمہ عیں گے۔ حتی کہ ان کا بیشہ اللہ والمؤخلین الرئیویی ہے نہ السلام علیم کمہ عیں گے۔ حتی کہ ان کا بیشہ اللہ والمؤخلین الرئیویی ہم قرار پاجائے گا۔ اوائی ہوئیس جرم قرار پاجائے گا۔ اواؤ بانسدر پاکستان اپنے پالتو ملاق اس کے ذریعے عوام کو مروکوں پر لے آئیں گے اور ایک سوچی سمجھی سم

الزام آپ کا چالان کردیا جائے گا اور پھر پہلے ہے تیار کردہ ثبوت بھی چھومترے منظرعام پر آجائے گا۔ رسمی عدالتی کار روائی کے بعد فرد جرم علید کردی جائے گا۔ دوایک اور حسب سابق ذوالفقار علی بحثو کی طرح جرم ثابت بھی کردیا جائے گا۔ دوایک سال کے بعد جب بین الا توای رائے کی توجہ بٹ چکی ہوگی تو جزل ضیاء الحق ایک منس کے بعد جب بین الا توای رائے کی توجہ بٹ چکی ہوگی تو جزل ضیاء الحق ایک منس خاچا ہے گا کہ آپ کو پھانسی دے دی جائے۔ بی اس کا سکہ بند طریق وار دات تھا جے وہ پہلے بھی کا میابی ہے بھٹو صاحب پر آ ذما چکا تھا۔ اس کے منسوب بعد نے ظیفہ کے استخاب کو مکماروک دیا جائے گا اور جمال تک اس کے منسوب بعد نے ظیفہ کے استخاب کو مکماروک دیا جائے گا اور جمال تک اس کے منسوب کا تعلق ہے جماعت فاتمہ ہو جائے گا۔

اس سازش کی ناکای کی تین وجو ہات تھیں۔

اول یہ کہ (حفرت) امام جماعت احمد میہ اس ظلم وستم اور اشتعال کے باوجود حیرت انگیز طور پر پُرسکون رہے۔ آپ نے ضیاء الحق کے خلاف توقع جماعت کو تلقین فرمائی کہ وہ صبرے کام لیں اور مزاحمت سے گریز کریں اور مزکوں پر آنے کی بجائے اپنی فریاد سب سے بڑی اور آخری عد الت یعنی خد ا (تعالی) کی عد الت میں لے جائیں۔

دوم ہے کہ جزل ضاء الحق جماعت کے خلاف مخالفت کی آگ بھڑکانے بیں پھھ ذیادہ ہی مصروف رہااوراس انتظار میں رہاکہ عوام کے غیض وغضب کاپارہ چڑھ جائے اور چوم مشتعل ہو کراتنے بے قابو ہوجا کیں کہ چثم ذدن بیں ایک اونی ہے اشارے سے احمدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کرر کھ دیا جائے۔ یک اوج سخی کہ وہ (حضرت) خلیفہ رابع پر اقدام قتل کا الزام لگاکر آپ کے خلاف بوری سرعت سے اور بروقت کارروائی نہ کرسکا۔ اگرچہ سے بھی سجے ہے کہ اس بوری سرعت سے اور بروقت کارروائی نہ کرسکا۔ اگرچہ سے بھی سجے ہے کہ اس نے نے نے تلے پروگرام کے مطابق جس دن آپ کی گر فناری عمل میں لائی جان

نفی الکل ای دن ضاء الحق کاشکار ہاتھ سے نکل گیا اور وہ ہاتھ ملتارہ گیا اور احزت اللہ ای دن ضاء الحق کا شکار ہاتھ سے اللہ ای دن اللہ ای شیخ سرزمین پاکستان سے ہجرت کر گئے۔ اگر آپ ایک دن کے لئے رک جاتے اور آپ پر فوجد اری جرم کے الزام میں کارروائی شروع کری جاتی تو اپنی پوری بریت کے بغیر خواہ اس کے نتائج کچھ ہی کیوں نہ ہوتے آپ کا تنان سے با ہرجانے پر بھی آمادہ نہ ہوتے۔

ایک تیسری اور اہم ترین وجہ سے بھی تھی جس نے ضاء الحق کے کئے کرائے ریانی پھیر کرر کھ دیا اور اس کی سوچی سمجھی سکیم دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ خدا انعالیٰ) کی منصوبہ بندی ہی تھی جس کے مقابلے پر سارے انسانی منصوبے خاک میں ل گئے۔ لیمنی اس نے اپنے ہاتھ سے (حضرت) خلیفہ رابع کی حفاظت فرمائی۔ یہ الی تصرف نہیں تو اور کیا تھا کہ ضیاء الحق نے اپنے قلم سے مین اس وقت اتنی فاش اور مؤثر غلطي كى كه جب آپ ہوائى جمازير سوار ہونے والے تھے اور آپ ك خلاف اس عكم نام يرو سخط كئے جارے تھے جس كى روسے آپ كو سرزمين باکتان چھوڑنے کی اجازت منسوخ اور آپ کے باہر جانے کا ہر مکنہ راستہ بند کیا جارہا تھا لیکن ہوا ہے کہ آپ کھلے بندوں جہازیر سوار ہوئے۔ کے علم نہیں فاكد آپ بى ظيف رابع بين- آپ كاپاسپورث پكار پكار كركمه رما تفاكه آپ ي ظيفه رالع بين. ليكن عين وقت پر ضياء الحق كي آنجھوں پر پرده پز گيااور اس البقائلي وش وحواس الني باتھ ہے اور اپنے قلم ہے تھم نامے پر مرزاطا ہر الم كى بجائے مرزا ناصر احمد (مرحوم ومغفور) كا نام لكھ ديا اور (حضرت) مرزا طاہر احمد اللہ کی تائید اور تصرت کے ساتھ بلا روک ٹوک قانون کے وائزے علاج ہوئے آرام اور سکون کے ساتھ جمازی سوار ہو گئے اور ایک آمر ک مارے منعوبے وجرے کے وجرے رہ مجے اور مکوس

کی ساری مشینری بے بس ہو گئی اور نامراوہ و کردیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔

ادھراسلم قرایش جو اُب مولانا اور خد ہی راہنما بن چکا تھا اور جس کی گشدگی کو رحضرت) خلیفہ رابع کے کھاتے میں ڈالا جارہا تھا۔ پانچ سال کی طویل گم شدگی کے بعد جولائی ۱۹۸۸ء میں اچانک نمودار ہوگیا۔ اس کی واپسی کی کھائی بھی برای پر اسرارا در معنی خیز تھی۔ چنانچے مبینہ متقول مولانا کی زندہ اور سیجے سلامت واپسی کے بعد پہلے تو ایک پر اس کا فراسہ کھیلا گیا جس میں انسپکٹر چنزل پولیس کے بعد پہلے تو ایک پر اس کا فراسہ کھیلا گیا جس میں انسپکٹر چنزل پولیس ہخاب نے ایک ورای کی نقاب کشائی کی اور اہلی پاکستان ہے جباب نے این وست مبارک سے اسلم قریش کی نقاب کشائی کی اور اہلی پاکستان نے جرت زدہ آنکھوں سے دیکھا کہ دیرینہ مقتول آنجہائی اسلم قریش زندہ میں موجود جی سامنے جو بیان دیا یا جو بیان اس سے دلایا گیاوہ یہ تھا۔

" میں نے لاپتہ ہونے کافیصلہ بعض " ذاتی " مجبوریوں کی وجہ ہے کیا تھا۔ مجھے مالی اور خاکلی پریشانیاں لاحق تھیں اور جماعت احمدیہ ہے متعلق لیڑیچر کے مطالع ہے بھی میں خاصا پریشان تھا۔ اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کہیں چلے جانا چاہئے جنانچہ میں ایران چلاگیا۔ جاتے ہی فوج میں بحرتی ہوکر ایران عراق جنگ کے محاذیر پہنچ کرلڑائی میں شامل ہوگیا۔ تاہم میں نے اپنا اللہ خانہ کو اطلاع دے دی تھی کہ میں کمال میں از اللہ خانہ کو اطلاع دے دی تھی کہ میں کمال موں اور کیا کررہا ہوں"۔

اسلم قریش کے بیٹے نے جو پریس کانفرنس میں موجود تھا'تقدیق کی کہ ہمیں این والد کی طرف سے خط موصول ہو گیا تھا لیکن ہمیں یقین نہیں آ یا تھا کہ ہے خط ان کا ہے۔ اس لئے ہم نے خاموشی کو قرین مصلحت خیال کیا۔ لیکن ذبان خلق ہم

ادر که ربی تقی برائیویث مجالس میں چہ میگوئیاں ہور ہی تھیں کہ اسلم قریشی کی رآم گیاس گئے ہوئی ہے کہ اب اس کے لاپتہ رہنے کی ضرورت نہیں رہی تھی اور (حفرت) خلیفہ رابع ضیاء الحق کی گرفت سے پیج کرٹکل گئے تھے۔ مقتول اسلم ذینی کی زندہ سلامت واپسی ہے وہ لوگ اور اخبارات جو گلابھاڑ بھاڑ کر اسلم ذینی کے قبل کا اعلان اور (حضرت) خلیفہ رابع کی گرفتاری کے مطالبات کیا رتے تھے 'شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کارین اہمان ہی یہ تھا اور وہ اس کا بار بار اعلان بھی کرتے رہے تھے کہ اسلم قریثی کو (حفزت) خلیفہ رابع ہی نے قتل کروایا ہے اور اگر ان کادعویٰ غلط ثابت ہواتووہ بلند وبالاعمار توں سے چھلانگ لگادیں گے۔ اب سے لوگ یوں شرمندہ اور مهربلب بیٹے تھے 'جیسے انہیں کوئی سانب سونگھ گیا ہو- بلندیوں سے چھلانگ لگانے کا تو موال بی پیدا نہیں ہو تا تھا۔ وہ مارے شرم کے نہ جانے کس طرح ابھی سطح زمین بی پر رینگ رہے تھے۔ اخبارات کا بھی لیمی حال تھا۔ زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ روزنامہ نیشن نے لکھا تو ہکلاتے ہوئے 'بڑی سراسیگی کے عالم میں اتنا

"مولانااسلم قریشی کو مکلی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاسپورٹ کے بغیر باکستان کی سرحد کو عبور نہیں کرنا جائے تھا"۔

یہ الفاظ ایک ایسے جرم کی پشت پر ہلکی می تھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جونہ صرف اقبال جرم کر چکا تھا بلکہ اعلانیہ تسلیم بھی کر چکا تھا اور خوب جانتا میں جونہ صرف اقبال جرم کر چکا تھا بلکہ اعلانیہ تسلیم بھی کر چکا تھا اور خوب جانتا قاکد اس کی شدگی کی وجہ سے سار املک خوفناک فسادات کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ قاکد اس کی موالد رکوئی چارہ کار نہیں کہ اسلم قریش کے سوالور کوئی چارہ کار نہیں کہ اسلم قریش کے پلیس نے نیصلہ کیا کہ اب اس سے سوالور کوئی چارہ کار نہیں کہ اسلم قریش

کو چند دنوں کے لئے پلک کے سامنے آنے سے روک دیا جائے تا کہ اس کی واپسی کے نتیج میں ہونے والا شور کچھ ٹھنڈ اپڑجائے۔ چنانچہ اسے نقض امن کے الزام میں گرفتار کرکے سات دن کے ریمانڈ پر حوالات میں بھیج دیا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد وہی اسلم قریشی جب دوبارہ عدالت میں چیش ہوا تو اس مختر عرصے میں اس کابیان بدل چکا تھا۔ اب کی بار اس نے انکشاف کیا کہ۔

" مجھے احمد یوں نے اغوا کیا تھا اور میں ربوہ میں ذیر حراست تھا۔ اس نے بیا بھی بتایا کہ وہاں تمہ خانے میں بندو قوں کے انبار لگے ہوئے ہیں!'

اپی خفت مٹانے کے لئے کہ ملاؤں کا اب بھی اصرار تھا کہ احمد یوں نے نہ صرف اسلم قریشی پر جسانی تشد د کیا ہے بلکہ یہ سب بچھ پولیس کی ملی بھگت ہے ممکن ہوا ہے۔ لیکن عام آدی اس جھوٹ کے کاروبارے اکتا چکا تھا اوروہ چاہتا تھا کہ اس غراق کو ختم کردیا جائے۔ بایں ہمہ اسلم قریش کی جماعت د شنی کا یہ اخری اظہار نہیں تھا۔ جلد ہی اس نے ایک مشہور و معروف احمدی سینیز و کیل پہنا ماطلہ عدالت میں پولیس کی موجودگی میں قاتلانہ حملہ کر کے اے شدید زفی الدیا۔

نتیجنا مولانادالی جیل میں تشریف لے گئے۔

مینی و بین پر خاک جمال کاخیر نشا۔ جنوع جنوع ہیں

#### 30

### ہومیو بیتھی

اندن مبحدے المحقہ (حضرت) خلیفہ رابع کے پرائیویٹ سیکرٹری کے وفتریل دونٹ گری اور آٹھ فٹ لمبی ایک الماری ہے۔ بہی اس بیں سیشنری اور فتری ایک رہتی تھیں۔ آج اس بیں ادویات کی سیکٹروں شیشیاں قریخ ہے رکھی ہوئی ہیں۔ بہیں ہے (حضرت) خلیفہ رابع کی تجویز کردہ ہومیو پیشک دوائی دنیا بھر کے مریضوں کے لئے بھیوائی جاتی ہیں۔
دوزانہ سیکٹروں خطوط آتے ہیں، لوگ بذریعہ ڈاک اپنے اپنے مرش کی دوزانہ سیکٹروں خطوط آتے ہیں، لوگ بذریعہ ڈاک اپنے اپنے مرش کی اس کی تھی کے دو فواست کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت احمدیوں کی مات کی شہرت من کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت احمدیوں کی مات کی تھی ہے۔
مائی کی کے دو فواست کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت احمدیوں کی مقدمت میں کرتے ہیں کہ ہمارے کی خدمت میں کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت احمدیوں کی مقدمت میں کرتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی نسخہ تجویز کیا جائے۔
میں کو ہمارے لئے بھی نسخہ تجویز کیا جائے۔
میں کہ ہو میں بڑھتی کے بارے میں لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو اور میں جائے ہیں کہ ہو میں بڑھتی کے بارے میں لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو اور میں جائے ہیں کہ ہو میں بڑھتی کے بارے میں لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو اور دوروں

زیادہ سے زیادہ لوگ اس طریقہ علاج سے فائدہ اٹھا تیں۔ دفتر کی فائلیں ایسے خطوط سے بھری پڑی ہیں جن سے ظاہر ہو تاہے کہ بے شار لوگ آپ کے علاج سے صحت یاب ہوئے یا کم از کم ان کی بیاری میں افاقہ ہوا۔

ان کا ہو میونیمتی کا شوق انتا پر انا نہیں ہے ، ہاں ہے سیجے ہے کہ طب آپ کا طاندانی شوق ہے۔ آپ کے پڑدادا (حضرت) مرزا غلام مرتفئی ایک حاذق طبیب تخطے۔ قادیان اور بلحقہ دیمات کے لوگ بیمار ہوتے تو وہ آپ بی کے پاس علاج کے لئے حاضر ہوتے۔ ان دِنوں دور دور کوئی ڈاکٹر نہیں ہو آتھا۔ پھر آپ قادیان کے رئیس بھی تو تھے۔ مصبت کے وقت لوگ مدد کے لئے آپ بی کے پاس آت۔ آپ مفت علاج کرتے تھے۔ حضرت مرزاصاحب نے اپنے بیٹے مرزاغلام احمد کو جو بعد میں (حضرت) مسیح مو مود رفعلیہ السلام) ہوئے مرد جہ طب کی پوری تعلیم دی۔

آپ بھی ایک کامیاب معالج تنے اور بحیثیت طبیب بھی بوئی شہرت کے مالک تنے۔ آپ کے عظیم فرزند (حضرت) خلیفۃ المسیح الثانی بھی طب میں بہت دلجی رکھتے تنے۔ آپ نے املو بینے الو بینے اور دلی طب دونوں طریقۃ ہائے علاج کامطالعہ کیا ہوا تھا۔ جڑی ہو نیوں اور ان کے طبی خواص سے بھی دلچیں تھی اور جب پر صغیر میں ہومیو بینے متعارف ہوئی تو آپ نے اسے بھی خوش آ مدید کھا۔

چودہ سال کی عمر تک (حضرت) خلیفۃ المسی الرابع ہومیو پیتھی کو کوئی ابہت نہیں دیتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں:۔

"مکول کے زمانے میں میں نے جو سائنس پڑھی تھی اس کی وجہ سے انتا تو میں بھی جانتا تھا کہ ہو میو پیٹھک ادویات میں دوائی کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن دل منیں مانتا تھا کہ دوائی اس موہوم شکل میں مؤثر بھی ہو عتی ہے۔ مثال کے طور یہ کسی دوائی کا ایک قطرہ بالفاظ دیگرا یک
اکائی لیں ادراس کی دائنی طرف ساٹھ سنرلگادیں اب اس
خ آمیزے میں سے ایک قطرہ لیں ، یہ ہومیو پیتھک لحاظ
سے ددائی کی ۳۰ ڈگری کی پوفینی یا طاقت ہوگی ، دوائی کی
مقدار توبس اتنی ہوگی جیسے ریت کے شیلے میں ایک ذرہ ۔ یاتی
سب طادت میں مجھتا تھا کہ اتنی طادت کے بعد دوائی میں
کتنی بان رہ علی ہے ۔ آثیر تو بالکل خارج ازامکان نظر آتی
طرف چنداں توجہ شمی کہ میں نے شردع شروع میں ہومیو پیتھی کی
طرف چنداں توجہ نہیں دی ۔

لین ہم بیار پڑے تو (حضرت) والد محترم ہمارے کئے المو پیتھک اور ہو میو پیتھک دونوں هم کی ادویہ تجویز قرمایا کرتے تھے۔ جب ہم صحت یاب ہوجاتے تو نہیں کمدیجے تھے کہ فائدہ کس دواہے ہوا۔

بچپن میں مجھے شدید شم کا سردرد ہواکر ناتھا۔ اپرین کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو تا تھا۔ اس کی پانچ جچھ تکیاں کھانے پ بھی درد کم نہیں ہو تا تھا۔ انتہائی سخت شم کی صرف ایک دوائی فائدہ کرتی تھی جسے والد محترم کلکتے سے منگایا کرتے تھے۔

ایک دفعہ جھے پر سرور دکا خوفناک حملہ ہوا بیں بسترید دراز تھااور درد کے مارے سخت بے چین تھا۔ والدہ محترمہ بھی میرے پاس موجود تھیں اور بے بسی سے میری طالت الرا الما الما را المسل - انهول نے خادمہ کو (حضرت) والد اللہ اللہ من میں وہی کلکتے والی دردکش دوائی لانے کے لئے بھیجا۔ جواب ملاکہ دہ دوائی توختم ہو چکی ہے اس کی جگہ ہومیو پیتھک دوائی بھیجوار ہا ہوں۔ میں نے سوچاکہ اس کے سے کیا ہوگالیکن تکلیف شدید تھی۔ والدہ محترمہ دوائی ہی میں لئے منتظر تھیں۔ مرآکیانہ کرتا۔ بادلِ ناخواستہ دوائی نگل میں لئے منتظر تھیں۔ مرآکیانہ کرتا۔ بادلِ ناخواستہ دوائی نگل میں۔

مہرادری سے مجبور (حضرت) والدہ صاحبہ میرے یاس تشريف فرما تھيں۔ يوچھنے لگيں۔ بناؤ اب سرور و كاكيا حال ہے۔ میں جواب دینے لگاتو کیاد بھتا ہوں کہ سردر دتو ختم ہوچکا ہے۔ یوں لگاجیسے ابھی ہوااور ابھی غائب بھی ہو گیاہو۔ صحت یاب ہونے پر میں نے مسلہ پر غور کرنا شروع کیا-اب بير تو ظاہرے كه مشاہدہ كو اوليت حاصل ہے۔ نظريات بعد میں قائم ہوتے ہیں۔مشاہرہ نظریات کا تابع نہیں ہو تابلکہ نظريه مشاہره ير منى مو تا ہے۔ آپ كويد حق حاصل نيس ك نظریے کی خاطر مشاہدے کو توڑ مروڑ کر اے نظریہ کے مطابق بنائيں- ہوميو بيتى سے متعلق ميرے نظريہ نے كما-یہ ناممکن ہے۔ مشاہدہ بولا۔ نہ صرف ممکن بلکہ یہ تو ہو بھی چکا ے · یہ ایسے ہی تھا جیسے ہم کتے ہیں کہ کیااللہ (تعالی) ہے یا نہیں ہے۔جولوگ اپ تجرب اور اللہ (تعالی) سے تعلق کی بنا پر علی وجه البعيرت بستى بارى تعالى پريقين ريخة بين-وه جانة

ہیں کہ خدا (تعالیٰ) ہے۔ بھرانہیں منطقی اور نظری ولا کل ہے تھے قائل کیا جاسکتا ہے کہ ان کاعقیدہ غلط ہے۔
حقائق کو مت جھٹلا ئیں۔ انہیں قبول کریں۔ انہیں تو ڑ
مرد ڈکر کسی نظریہ کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یمی
میرااصل الاصول ہے۔ اس پر میں شروع سے آج تک تخق
میرااصل الاصول ہے۔ اس پر میں شروع سے آج تک تخق
میرااصل الاصول ہے۔ اس خوشگوار تجربے کے بعد میں نے
میروں کیا کہ ہومیو پیتھی میں بھی پچھ نہ پچھ خوبی یقینا موجود

مجھ عرصہ بعد مجھے شدید فتم کا زکام ہوگیا۔ جب عام علاج ہے کوئی فائدہ نہ ہوا تو میں نے (حضرت)والد صاحب ہے دوائی کے لئے درخواست کی- آپ نے پہلے تو بھے سوالات کئے پھرایک ہومیو پیتھک دوائی تجویز کی جس کے استعال ہے مجھے اس دن آرام آگیا۔ (حضرت)والد صاحب ان دنوں سخت یمارتھے۔اس لئے ان سے یا قاعدہ در ساہومیو پیتھی عیمنے کا موقع تونهيں تھاالبتہ ماضي ميں اس موضوع پر کھل کر گفتگو ہوتی رہی تھی۔اب میں نے اسے طور پر مطالعہ شروع کردیا۔ بھے ان کی لائبرری تک رسائی حاصل تھی چنانچہ میں نے ہومیو پیتی ہے متعلق سب کتابیں بڑھ ڈالیں اور جب میں انی ذاتی لا برری کے لئے کت اکشی کرنی شروع کیس تو يه كتب بهي آمية آمية ميري لا تبريري كاحصه بنتي ڇلي گئيں اور ایک بار میرے پاس آگر انہیں پھرواپس جانا تھیب نہ

ہوا۔ ویے بھی ان کا چاہنے والا میرے سواکوئی اور تھا بھی نبد

بتدریج میرے علم میں اضافہ ہو تا چلاگیا- بالآخر میں نے اليو بيتى كو بيشر كے لئے خيرياد كهد ديا-ان دنوں مجھے شديد تتم کالمیریا بخار رہا کر تاتھا۔ علاج کے طور پر ایلو پیتھک ادویہ ہی استعال ہوتی تھیں۔ بخار سے تو عارضی افاقہ ہوجا آتھا ليكن بعد ميں ان دواؤں كاردغمل برا خوفناك ہوا كريا تھا۔ تین جارون تو برے ہی کرب میں گذرتے تھے۔ ہاتھ متورم ہوجاتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے میرے اندر خارش ہور ہی ہو۔ جی جاہتا تھا کہ اینے آپ کو نوج ڈالوں۔ میرے لئے یہ انتخاب کرنا مشکل ہوگیا تھا کہ دونوں میں سے زیادہ تکلیف وہ ملیریا ہے یا دوائی کا روعمل- جاروناچار میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہومیو پیتھک علاج کو آ زماؤں۔اس میں مجھے باربار ناکای کاسامنا کرنایزا- جب دیکھتا که ہومیو پیتھک دوائی ے افاقہ نہیں ہورہاتو ایلو پیتھک علاج کا تلخ گھونٹ ہے یہ آماده ہوجا تا۔ بیا گو مگو کاعمل دوسال تک جاری رہایساں تک کہ بالآخر ہومیو پیتھی کا ایک کامیاب نسخہ تجویز کرنے کے قابل ہوگیا۔ وہ دن اور آج کادن جب بھی مجھے ملیریا کی شکایت ہوتی ہے میں نسخہ استعال کر تا ہوں۔ خد اتعالیٰ کے فضل ہے بیشہ فائدہ ہو تا ہے۔ اس کے بعد میں نے این بچوں اور دو سرے لوگوں کاعلاج شروع کردیا۔ یہ بوی ذمہ داری کاکام

تنا بین نے انتہائی توجہ اور سرگری سے مطابعہ جاری رکھا۔ سمبی سمبی ساری ساری رات آئٹھوں میں کٹ جاتی اور میں بیٹا سوچا کرتا کہ جس مریض کو دیکھا تھاوہ کل آئے گاتواس سے لئے کونسی دوائی تجویز کرنی ہوگی۔

اب توبہ حال ہے کہ مریض کو دیکھتے ہی فیصلہ کرلیتا ہوں
کہ اس کے لئے کوئمی دوائی مناسب رہے گی۔ یہ کیفیت
راتوں رات پیدا نہیں ہوئی۔ یہ چالیس سال پر محیط لیے
تجربہ اور مطالعے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے فضل ہے اب میرا
تجربہ وسیع ہوج کا ج

لین یہ اور بات ہے کہ مریض سامنے موجود نہ ہواور مرف خط کے ذریعے مرض کی تفاصیل بتائی جا تیں۔ اس هم کے خط دنیا کے کونے کونے ہے آتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات بھی جمہ ہے ذاتی طور پر ان مریضوں کے متعلق جنہیں وہ لاعلاج قرار دے بچے ہوں' مشورہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ انہول نے من رکھا ہے کہ ہیں نے ماضی میں برے کامیاب طلاح کے میں رکھا ہے کہ ہیں نے ماضی میں برے کامیاب طلاح کے ہیں۔

ایے مریض جن کے مرض کو ملک قرار دیا جا پیکا تھا اور جن کے خط اللہ کے فطل جن کے بیٹن کے مرض کو ملک قرار دیا جا پیکا تھا اور جن کے فطل سے آئے بھی زیدہ جیں، میں سمجھتا ہوں کہ جمیں تعصیرے الگ رو کر حقائق کی بنا پر اپنی رائے قائم کوئی چاہیے۔ الگ رو کر حقائق کی بنا پر اپنی رائے قائم کوئی چاہیے۔ اور جوابد کو چیش نظر اور شوابد کو چیش نظر اور شوابد کو چیش نظر

الله المراسلة كرنا چاہئے جارے اپنے دفتر میں ان حقائق كى الله المراست موجود ہے جس كے ساتھ ڈاكٹروں اور مریضوں كے بیانات بھی شامل ہیں۔ ہم تمام نسخوں كاجو يمال تجويز كتے جاتے ہیں ہا قاعدہ ريكارڈر كھتے ہیں "

پومیو پہتی کے منکرین میں ہے سابق امام لندن مجد بی اے رفق صاحب

میں تھے۔ وو زیا بیطیس کے مریض تھے۔ نتیجنا انسولین کی خاصی مقدار ان کے پال

میں ور اپنی تھی لیکن اس میں کچھے دقیق تھیں۔ سب سے بڑھ کر توبیہ کہ ان دلول

السلم ایس پالتان میں آسانی سے وستیاب نہیں تھی۔ بچردو رافناوہ مقامات پر یاتو بکل

میں اور اگر تھی بھی تو اس کی سلمائی با قاعدہ نہیں تھی 'اس لئے انسولین کو

میں درجہ حرارت میں رکھنا ایک مشکل امر تھا۔ بی اے رفیق صاحب پاکستان

بار ہے تھے۔ انہوں نے احتیاطاً (حضرت) خلیفہ رابع کی خد مت میں گذارش کی

بار ہے تھے۔ انہوں نے احتیاطاً (حضرت) خلیفہ رابع کی خد مت میں گذارش کی

الم جورے قیام پاکستان کے دور ان چو نکہ انسولین کی سلمائی بھینی نہیں ہے اس

مخورہ دیا کہ ''جو دو ائی استعمال کر کے دیکھے لیں۔ اگر فائدہ نہ کرے تواس کا استعمال

مخورہ دیا کہ '' ہے دو ائی استعمال کر کے دیکھے لیں۔ اگر فائدہ نہ کرے تواس کا استعمال

مند کردس ''۔

بی اے رفیق صاحب کے داماد ہو میو پیتھک کے سخت مخالف تھے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھے اور امریکہ میں مقیم تھے۔ کہنے لگے۔

سوال ہی پیدائمیں ہوتا کہ اس دوائی ہے بھی کوئی فائدہ ہو۔ انفاق کی بات ہے کہ اس مرتبہ قیام پاکستان کے دوران ہی اے رفیق صاحب کو اثبولین وستیاب نہ ہوسکی چنانچہ جارونا جار انہوں نے ہومیو پیتھک دوائی کو آزمائے کا فیصلہ کیا۔ دوائی کھائی اور جیرت میں آگئے اور پکار اٹھے۔ اس سے تو بہت فائد اور جیرت میں آگئے اور پکار اٹھے۔ اس سے تو بہت فائد اور جیرت میں آگئے اور پکار اٹھے۔ اس سے تو بہت فائد اور جیرت میں آگئے اور پکار اٹھے۔ اس سے تو بہت فائد اور جیرت میں آگئے اور پکار اٹھے۔ اس سے تو بہت فائد اور جیرت میں آگئے اور پکار اٹھے۔ اس سے تو بہت فائد اور جیرت میں آگئے اور پکار اٹھے۔ اس سے تو بہت فائد اور جیرت میں آگئے اور پکار اٹھے۔ اس سے تو بہت فائد اور پکار ا

م. ده خور کتے ہیں:-

"جھے علم طب سے دور کا بھی واسطہ نہیں، میرا داماد برستور ہومیو پینےک طریقہ علاج کا منکر ہے لیکن میں انتاجاتا ہوں کہ مجھے تواس سے فائدہ ہواہے"۔

اس کاذکرانہوں نے ذیا بیطس کے ایک اور مریض (حضرت) چوہدری محد ظفر اللہ خان صاحب 'صدر عالمی عدالت انصاف ہے بھی کیا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے۔ مجھے بھی بالکل یقین نہیں آتا۔ میں چالیس سال ہے اس مرض میں مبتلا ہوں۔ کیے مان اول کہ ہو میو بیتھی کی دوائی مجھے فائدہ دے عتی ہے۔

کین انہوں نے بھی تجربتاً دوائی استعمال کرنی شروع کردی اور دو ماہ بعد بل اے رفیق صاحب کو لکھا کہ دوافا کدہ دے رہی ہے۔

زندگی کے آخری دس سالوں میں سے دواان کے زیرِ استعال رہی یہاں تک کہ زانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔

(حفزت) خلیفہ رابع ہومیو پیتھی پریقین تور کھتے ہیں لیکن اس یقین کواد رول پر مسلط کرنے کی کو شش نہیں کرتے۔ ہومیو پیتھی کاعقا کدے کچھ تعلق نہیں۔ ہر اتم کی آزاد ہے۔ چاہے اے مانے یانہ مانے۔

☆ ☆ ☆

### 31

# ميجه حل طلب مسائل

جلاد ملنی کے زمانے میں (صنرت) خلیفہ دالع کالندن میں قیام کی لحاظ الک نوت فیرحرقہ جابت ہوا۔ یمال الندن میں آتے ہی آپ کی تبلیغی مسالی ہما فیر معمولی اضافہ ہوگیا۔ آپ سال میں تمین تمین ماہ دو دول پر دینے گئے۔ آپ گیا اختک اور تئیم کو مشتوں سے تی سال کے مختصر حرسے میں تمین لاکھ (اب اس تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے) فیراز جماعت افراد کو قبول احمد بیت کی قریف کی۔ اس متم کی کامیابیوں کو دیکھ کر بعض احمد ہوں نے تو یمال تک کمہ دیا کہ احمد سے لائے میں مشیت اور موری صدی ہے تھیں سرے پر آپ کا درود اندن الفراتھائی کی خاص مشیت اور مقدرے تحت ہوا ہے ، اس حمن میں آپ نے قریال ہے۔ موجود (جلیہ سے موجود (جلیہ الملام) کو الفر (تعالی) نے المائی تایا تھا کہ میں تیری تبلیغ تو دیا

آپ کاس تو یک پر جماعت نے دیا اند وار لیک کما اجمد کی توجوانوں نے افریق کی اندوار لیک کما اجمد کی توجوانوں نے ا افریتہ اور مشرقی دنیا کے پس مائدہ علاقوں کے لئے اپنی رضا کا رائٹ خد مات ویش کر دیں ۔ بعض افریقی ممالک میں پر اتمری سطح تک تعلیم مفت ہے لیکن سکولوں کی کئی ہے۔ بتمامت نے شکولوں کی ممار تھی تھیر کردیں تو اسائلاہ کی سخواہوں کی فرصہ واری مکومت نے قبول کرلی۔

بعض ممالک میں جماعت نے ہیتال بنائے اور انھی ہورے ساڈوسلان اور آلات سے آرات کردیا۔ ماہرین اور ہیشلٹ ڈاکٹروں کی خدمات جماعت کی طرف سے ہالکل مقت بیش کی گئیں۔ یہ لوگ اپنے امام کے ارشاد پر اپنا اپنے اپنا گارو باراور معمولات کو چھوڑ کراپنے گھروں سے فکل کھڑے ہوئے افار خدمت ملتی میں معمود فی ہو تھے۔

علادوازیں زمین طلباء کے لئے جماعت کی طرف سے و کا آف کا نظام تا تم کیا

آیا تا که قابل طلباء و طالبات اپنی ثانوی تعلیم جاری رکھ سکیں اور میکنیکل پالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے سکیس .

(حضرت) خلیفہ رابع نے ملک ملک کے دورے گئے۔ آپ بے شمار لوگوں ے طے۔ سربراہان مملکت نے آپ کا استقبال کیا۔ حکومتوں نے آپ کے اعزاز میں استقبالیہ تقاریب منعقد کیں۔ بوے احترام اور عقیدت سے آپ کو خوش آمديد كما- تكريم كے تمام آداب بجالائے- آپ كى غدمت ميں فلعت بائے فاخر، پیش کی گئیں۔ ہار پہنائے گئے۔ آپ نے نائجیریا' غانا' لائبیریا' سیرالیون اور مغمل افریقہ کے دیگر ممالک میں یروفیسروں ' ڈاکٹروں اور طلباء کے اجتاعات ہے خطاب فرمایا- آپ مشرقی افریقہ کے دورے پر بھی تشریف لے گئے-ماریش ادر بني بھي گئے - جرمني بھي گئے - جرمني وانس 'اٹلي ' بالينڈ ' سويڈن ' ناروے ' وُنمارک کادورہ کیا۔جنوبی امریکہ بھی گئے۔ریڈیویر آپ کے انٹرویونشرہوئے۔ نکل ویژن کے بروگراموں میں آپ کے دوروں کا چرچارہا- اخباری نمائندوں کے ساتھ آپ کے مفصل انٹرویو ہوئے۔ ہمہ وقت ملاقاتیوں کا تانیا بندھا رہا۔ آپ تے بھی ہرچھوٹے بوے سے مل کردلی خوشی محسوس کی۔بلدیہ عظمی ایم مشن کینڈا كے نائب صدر جو خود ايك رائخ العقيدہ كيتھولك فرقے ہے تعلق ر كھنے والے عیمائی ہیں '(حضرت) ظیف رابع ہے اپنی ملا قات کاحال یوں بیان کرتے ہیں: "اليك منتخب عمده داركي حيثيت سے مجھے ان كے يعني (حفرت) خلیفه رابع کے ساتھ نشست دی گئی.....ای طرح مجھے ان سے گفتگو کاموقع میسر آگیا۔ ان سے مل کر مجھے یوں لگا جیے میں حقیق معنوں میں ایک حمین وجمیل انسان کے سامے بیٹیا ہوں۔ جس کے جرے اور نگاہوں سے بعدروی

عبت عبت کہت کر حم اور شفقت کی گرئیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں اور میرے جم وجان کو منور کررہی ہیں۔ لمخے ہی آپ کی شخصیت اور موجودگی کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے اور دل اس بھین سے بھرجا تاہے کہ ہم ایک مقدی انسان کی خدمت میں بیٹے ہیں۔ آپ کی ٹرکشش شخصیت دلوں کو شدت سے اپنی طرف کھینچتی ہے اور دیکھنے والا بے افتیار پکار اٹھتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا ایک مجوب بندہ ہے۔ آپ سے ملاقات آپ مولی روحانی تجربے سے کم نہیں۔ جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو ملاقات کرنے والا محسوس کرتا ہے ملاقات ختم ہوتی ہے تو ملاقات کرنے والا محسوس کرتا ہے اور عرفان کے نے افتی اس پر ملاقات کی معرفت اور عرفان کے نے افتی اس پر ملاقات کی معرفت اور عرفان کے نے افتی اس پر ملاقات کی معرفت اور عرفان کے نے افتی اس پر ملاقات کی معرفت اور عرفان کے نے افتی اس پر ملاقات کی معرفت اور عرفان کے نے افتی اس پر ملاقات کی موت کی دولت سے ملا

نيزكما:-

"پہلی نظرہی میں آپ ان کے گرویدہ ہوجاتے ہیں اور ان کے گرویدہ ہوجاتے ہیں اور ان کے گرویدہ ہوجاتے ہیں اور ذندگی گزار نے کے ذندگی گزار نے کے فیشیاں سلیحنے لگتی ہیں اور ذندگی گزار نے کے فیشنگ آجاتے ہیں۔ مجھے پہلی بار الیمی ہستی سے ملئے کا شرف حاصل ہوا ہے جس نے میرے وجو دکو بلا کررکھ دیا ہے "۔ حاصل ہوا ہے جس نے میرے وجو دکو بلا کررکھ دیا ہے "۔ عوام سے ملنا چاہتے ہیں۔ کسانوں 'عوام سے ملنا چاہتے ہیں۔ کسانوں 'مزدوروں 'محنت کشوں 'مبھی سے ال کر آپ ولی راحت محسوس کرتے ہیں اور پھر مزدوروں 'محنت کشوں 'مبھی سے ال کر آپ ولی راحت محسوس کرتے ہیں اور پھلے ہو آب ہے کہ آپ تھی چگہ سے رخصت ہوتے ہیں تو وہاں احمدیوں کی تقدراد پہلے

ے کمیں زیارہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔

ے ہیں دیارہ برط برائی ہوں ہے۔ جھے تو پاکستان کی طرف سے مغربی افریقہ کے جب جنزل نسیاء الحق بقید حیات تھے تو پاکستان کی طرف سے مغربی افریقہ کے ممالک کو جپہتالوں اور سکولوں کی تغییر کے لئے بار ہامالی امداد کی چیشکش کی گئی لیکن مید امداد اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ احمدی مبلغین کو ملک بدر کردیا جائے۔ اس تھم کی ہر چیشکش محکرادی گئی۔ اس تھم کی ہر چیشکش محکرادی گئی۔

اس من مين ايك ملك كے صدر مملكت نے حضور كو يتا ياكد:-

سیس نے دونوک الفاظ میں صاف صاف بتا دیا کہ ہم

پاکستان کی الما ادکو بخوشی قبول کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن

ہم ہرگزیہ اجازت نہیں دے کئے کہ لوگوں کو نہ ہب کی بنا پر
ظلم وستم کا نشانہ بنایا جائے۔ ہم لوگ پہلے ہی بڑے تھمبیر
مسائل ہے دو چار ہیں۔ اس نشم کی امراد لے کرا یک نیاشوٹ
چیوڑئے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں۔ جب احمدی یمال
آئے تو انہوں نے کوئی شرط عاید نہیں کی تھی ' سکولوں '
ہبیتالوں 'اسا تذہ اور ڈاکٹروں کے بارے میں انکی پیشکش تو
ہبیتالوں 'اسا تذہ اور ڈاکٹروں کے بارے میں انکی پیشکش تو

یزی بی فراخد لانه اور فیرمشروط تھی"۔ یانجیر ماتشریف لے گئے تو آیہ برمیں مملکہ ہیں۔

آپ نانجریا تشریف لے گئے تو آپ نے صدر مملکت سے نانجریا کے مسائل پر بری سیرحاصل گفتگو فرمائی۔ رخصت ہونے گئے تو صدر مملکت نے آپ کے قافے کے ایک رکن کو جو پیدائش نائجیرین تھا' اشارے سے روک لیااور جیرت سے بوجھاکہ ہمارے معزز مہمان کو یماں تشریف لائے ہوئے آج پانچوال دن ہے لیکن کیا آپ ہتا سکیں گئے کہ ہمارے مسائل کے متعلق ان کی معلومات کی معلومات کی محملومات کی اور درصعت کاران کیا ہے وہ

اس نے جواب دیا کہ ونیا بھر میں جماعت کے تبلیغی مشن قائم ہیں۔ مبلغین کرام اپنی اپنی تبلیغی مسائی کی رپورٹیس بھواتے رہتے ہیں۔ جن کے ذریعے سے ملکی طالات کا بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہو تا رہتا ہے۔ علادہ ازیں جماعتوں کے دورے پر جانے سے پہلے میزیان ملک کے حالات اور کوا نف کا آپ بغور مطالعہ فرماتے ہیں۔

مفركے دوران آپ آرام و آسائش كابہت كم خيال ركھتے ہیں۔ شروع شروع میں تو آپ ہوائی جہاز کا سفر بھی اکانومی کلاس ہی میں کیا کرتے تھے۔ آپ کے مالی امور کے مشیروں کامشورہ تھاکہ آپ کوبہرصورت فرسٹ کلاس میں سفر كرنا چاہئے- اول تو آپ كے عظيم منصب كا تقاضا ہے كه آپ اپني شايان شان کلاس میں سفر کریں۔ ووم ضروری ہے کہ اس فتم کے سفر کے دوران آپ کے آرام کا زیارہ سے زیارہ خیال رکھا جائے۔ لیکن آپ نے اپنے مالی مشیروں کے منورے کو یکسرمسترد کردیا... یمال تک که آپ نے سینڈ کاس میں سفر کرنے ے بھی صاف انکار کردیا۔ فرمایا یہ رقم جو کرائے پر صرف کی جاتی ہے ان احمد ی قلعین کے چندوں سے حاصل ہوتی ہے جن کی اکثریت غرباء پر مشتل ہے۔ یہ ایک مقدس امانت ہے جسے غیر ضروری کاموں پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جمال آپ کے مالی مشیرانی کوشش میں ناکام رہے وہاں آپ کا حفاظتی عملہ کامیاب ہو گیا۔ان کی دلیل تھی بھی و زنی۔انہیں اندیشہ تھاکہ اکانوی کلاس کے ہجوم میں وہ اینے فرا نُغن منصبی یعنی (حضرت) خلیفہ رابع کی حفاظت کے فرائفن تسلی بخش طریق پرادانہیں کر عکیں گے۔

آپ نے منتظمین کی اس تجویز کو بھی مسترد فرمادیا تھا کہ چو نکہ لندن مسجد کے رہائش کرے آپ اور آپ کے اہل وعیال کے لئے ناکافی ہیں 'اس لئے منتظمین

چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے ایک کشادہ اور آرام دہ رہائش گاہ کا بندوبست کیا حاج۔

آپ کی تفریحات پر حسب معمول پہلی سی سادگی اور بے تکلفی کارنگ غالب ہے۔ بین وجہ ہے کہ آپ این دوروں کا آغاز اور اختتام ہالینڈ سے فرمایا کرتے ہیں۔ اس سے یہ اضافی فائدہ بھی مقصود ہو تا ہے کہ دننز پیٹ اسلامی فائدہ بھی مقصود ہو تا ہے کہ دننز پیٹ اسلامی کے قریب مسجد کے نواح میں دیمات کی خاموش اور پُر سکون سڑکوں پر آپ کی دونوں چھوٹی صاحبز اویاں اطمینان سے سائنگل چلا سکیں۔ آپ فرماتے ہیں:

"مجھے یہ جگہ ہے حد پسند ہے - جد ھردیکھو - بڑے شہروں کا خر خشوں ہے دورسکون ہی سکون ہے - جد ھرجاؤ پھول ہی پھول ہیں - مکانات بھی نمایت صاف ستھرے اور خوبصورت ہیں ایک گھر بھی ایبانہیں جے بدنما کمہ سکیں"۔

اییا بھی نہیں کہ آپ صرف پُر سکون سادہ اور خاموش تفریحات ہی پند
کرتے ہوں ایک مرتبہ کاذکر ہے آپ شالی انگلتان کی سیاحت کے لئے ردانہ
ہونے والے شے کہ آپ کے حفاظتی عملے کے مربراہ میجر محموداحمہ نے عرض کیاکہ
حضور جی چاہتاہے کہ راستے میں جھیل ونڈر میررwindere برک کر
گفت بھر کے لئے کشتی رانی کالطف اٹھایا جائے۔ آپ کو یہ تجویز بہت پند آئی
چنانچہ میجر محمود احمد صاحب نے ربوگی کشتیاں جن میں ہوا بھری چاہتی ہے اکار گ

اتفاق کی بات ہے جب آپ کا قافلہ جبیل نمر کور پر پہنچا تو انگستان کا مشور زمانہ روایق موسم استقبال کے لئے موجود تھا۔ موسلا دھار بارش ہورہی تھا۔ آسان پر سیاہ یادل جھائے ہوئے تھے۔ بانی تھا کہ جھاجوں برس رہا تھا۔ تعدد ج ہوائیں چل رہی تھیں اور اس طوفان بادو باراں میں مارے سردی کے براحال ہورہا تھا۔ یہاں تک کہ خود برطانوی زائزین اور چشیاں منانے والے بھی جسیل ہے راہ فرارافقیار کریچے تھے۔

جبیل کے قریب آپ کی کار رکی۔ ڈگی ہے کشتیاں نکالی گئیں۔ ان میں ہوا بحری تنی تو آپ نے مجر محمود احمد ساحب سے فرمایا کہ جا تیں اور میری بیگم کو اطلاع دیں کہ کشتیاں تیار ہیں۔ آپ چاہیں تو آسمتی ہیں۔

مجرسات مرے پاؤں تک شرابور حضور کا پیغام لے کر پہنچ تو احضرت ا سدہ بیم ساحبہ کار میں بیٹھی انتظار کر رہی تھیں ، پیغام من کر فرمائے تکمیں : "کرم مجرساحب! ہوش کے ناخن او- اس موسم میں جسیل میں جانے کی کون جرات کر سکتاہے ؟"

احتیاط ضرور کروں کہ سانس پھول جائے تو کھیلنا بند کردوں۔ سوچنا ہوں کہیں میں نے کھیل کو بیشہ کے لئے ہی خیریاد نہ کہہ دما ہو"۔

نشانہ بازی کی مشق آپ دو طرح ہے کرتے ہیں ۔ مسنوعی ہدف یا کے جمیحی نشانہ بازی کی مشق آپ دو طرح ہے کرتے ہیں ۔ مسنوعی ہدف یا کے جمیحی وردوں پر جاتے ہیں تولوگ آپ ہے ہر تشم کے موضوعات پر طرح طرح کے سوالات پوچھے ہیں اور راہنمائی چاہتے ہیں۔ ند ہب۔ اخلاقیات - ہو میو پیتھی یا ایڈ ز غرض کہ کونیا موضوع ہے جس سے متعلق سوالات نہ پوچھے جاتے ہوں۔ آکسفور ڈیو نیورٹی کے طلباء نے زیادہ تر قر آن کریم اور اس کے مطالب ومعانی اور اس ارور موزکے بارے ہیں سوالات یو چھے۔

پروے کے متعلق موال اکثر کیاجا تاہے۔ مثلاً برقعہ یا نقاب کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے متعلق آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ یورپ اور افرایقہ کی خواتین سراور چرے کو ڈھانٹیے کے لئے بکیال وضع قطع اور ڈیزائن کا نقاب استعمال کر عمیں گی؟

جواب: "فتاب اور اس کے ڈیزائن کوئی بنیادی حیثیت نہیں رکھے۔
بنیادی اصول جو قرآن لاریم پی بیان کیا گیاہے وہ صرف ہے کہ خواتین اپنے
لیاس کے بارے بیس تقویٰ ہے کام لیس اور شرم وحیا اور پاکد امنی کو ملحوظ خاطر
رکھیں۔ ایسالباس نہ پہنیں جس ہے دیکھنے والے مرد کے دل میں پیجان اور برے
خیالات پیدا ہوں۔ ظاہرہ کہ اس قتم کے لباس کو تقویٰ کالباس نہیں کما جاسکا۔
میاس کی وضع قطع اور تراش خواش اگر خوف خد ااور تقویٰ کی چار دیوار ک
کے اندر رہتی ہے تولیاس کوئی سابھی ہودر ست ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی پابند کا

نیں۔ بلکہ اس کے بعد تو بیہ سوال ہی پیدا نہیں ہو گاکہ عورت کس نتم کالباس پنے اور اس کاڈیز ائن کیا ہو"۔

ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ بتانابیند فرما کیں گے کہ بچیلے سو سال کے عرصے میں علمی شخفیق کے میدان میں مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی شخفیق کاوش بھی دیکھنے میں نہیں آئی 'جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا ہو۔ عالانکہ جب یورپ پر تاریکی کے بادل چھائے ہوئے تھے 'مسلمان علمی شخفیق کے میدان میں سند کادرجہ رکھتے تھے۔ فرمایا:۔

"برفتمتی ہے صورت حال پچھ الیم ہی ہے - وجہ اس کی سے ہے کہ علاء نے قرآن اکر یم ایک حقیقی مقصد اور مفہوم ہے روگر دانی اختیار کرلی اور ایک بگڑے ہوئے تصور نے اس کی جگہ لے لی"۔

آپ نے ٹر زور الفاظ میں فرمایا کہ:-

" قرآن (کریم) خداکی کسی بھی تخلیق سے مضادم نہیں۔ قرآن اللہ (تعالیٰ) کا کلام ہے اور کا کنات اس کا نعل۔ خدا کے قول اور نعل میں کسی قشم کے تضادیا تصادم کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا"۔

قرآن کہتا ہے کہ ہر خیراور خوبی کاحق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ قرآن مائنس کے ہرگز خلاف شمیں۔ اُمر چہ ماضی میں بعض غلط عقا کد کی وجہ سے اس غلط تنہی کا امکان پیدا ہو گیا تھا۔ بعض مسلمان حلقوں میں نہ ہبی تشد داور جار حیت کے بوضتے ہوئے ربحان کے پی منظر میں آپ نے ایک کتاب " نہ ہب کے نام پر خون " کامی جو بہت مقبول ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔

سوال: کیا آپ کے نزدیک جماعت احمد سے کی ترقی کی رفتار خوفناک مدتک تیز تو نمیں؟

> جواب: "اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو کھوں گا کہ ہماری ترقی کی رفتار کتنی بھی تیز کیوں نہ ہوجائے ہم اسے کبھی ضرورت سے زیادہ نہیں کہیں گے۔ ہم نے تو ابھی ان کمحات کی تلافی کرنی ہے جو یو نہی گذر گئے۔ ہمیں تو الٹا یہ غم ہے کہ بعض معاملات میں ہم نے سل انگاری سے کام لیااور اپنے فرائض کی اوا گیگی کاپور اپور احتی اوانہ کر سکے۔

ہاں آیک خوف ضرور دامن گیر رہتا ہے۔ جس تیز افقاری سے غیراز جماعت لوگ طقہ بگوش احمد بت ہور ہے ہیں یا ہیں 'کیا ہم ان کی تربیت بھی ای رفقار سے کررہے ہیں یا ہیں ؟کیا ہم دافعی ان کی ٹھوی 'بامقصد اور صحیح بنیادوں پر تربیت سطی تو نہیں ہے؟اس تربیت کررہے ہیں؟ کہیں یہ تربیت سطی تو نہیں ہے؟اس اختدال اور توازن ہر قرار رہے۔ ہیں تو بیشہ اللہ (تعالی) کے مضور دست بدعار ہتا ہوں کہ اے خدا ہماری ترقی کی رفقار کو شخصور دست بدعار ہتا ہوں کہ اے خدا ہماری ترقی کی رفقار کو تیز سے تیز تر فرما۔ لیکن یہ رفقار اتنی تیز بھی نہ ہونے ہائے کہ ہماری ترقی کی رفقار کو تیز سے خور یوادان کی تربیت کے سلسلے ہیں اپنی ذمہ داریاں بورے طور یوادان کر سکیں "۔

خلیفہ وقت کی حیثیت ہے آپ کو ایسے دنیطے بھی کرنے پڑتے ہیں بولا کھولیا کروٹرول انسانوں کی زند گیوں پر اثر انداز ہو کتے ہیں۔ '

قرمايا:-

"یہ بڑی بھاری اور نازک ذمہ داری ہے۔ لیکن دیگر راہنماؤں کے مقابلے میں ہمیں یہ خصوصیت عاصل ہے کہ ہم شعوری طور پر سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ایسے فیصلے کریں جو خدا (تعالیٰ) کے حضور بھی پندیدہ قرار پائیں۔ ہم ہماعت یا افراد کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ ہم بات صرف اللہ (تعالیٰ) کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ ہم بات صرف اللہ (تعالیٰ) کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ ہم بات مرف مالہ (تعالیٰ) کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اس کی بہند نابیند ہی مارے فیصلوں کا واحد معیار ہے۔ ہی وجہ ہے کہ خدا (تعالیٰ) کو گواہ ٹھرا کر میں ایسے فیصلے بھی آسانی سے کر گزر آبوں کو گواہ ٹھرا کر میں ایسے فیصلے بھی آسانی سے کر گزر آبوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔

فیصلہ کرتے وقت میں اپنے آپ کو اللہ (تعالیٰ) کے سپرد
کردیتا ہوں اور اس سے راہنمائی کاطالب ہو تا ہوں اور اس سے عرض کرتا ہوں کہ اے خداہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق وے جس سے تو خوش ہوجائے لیکن دشواری اس وقت پیش آتی ہے جب حقائق اور شواہد پورے طور پر مانے موجود نہ ہوں اور مقدے کی مسل میں بہت سے خلا مانے موجود نہ ہوں اور مقدے کی مسل میں بہت سے خلا ماتے ہوں۔ ابن کمی اور مسلسل دھا کے بعد اللہ (تعالیٰ) سے باتی ہوں۔ ابن کمی اور مسلسل دھا کے بعد اللہ (تعالیٰ) سے باتی ہوں۔ ابن کمی اور مسلسل دھا کے بعد اللہ (تعالیٰ) سے باتی ہوں اور المسلم کردیا ہوں۔

یہ ایت کمی ایے خواب کی صورے میں او تی ہے جس میں کوئی واش بیطام موجور ہوتا ہے یا میروطا کرتے وقت طبیعت میں انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت حال کھل کر سامنے آجاتی ہے اور دل اس یقین سے بھرجاتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے لگا ہوں وہ صحیح ہے اور انصاف کے نقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

لیکن واقعہ ہے ہے کہ فیصلہ کرتے وقت دل پر الشلاتعالی کا خوف طاری ہو تا ہے۔ فیصلہ طلب معالمہ جتنا اہم ہو اتنا ہی ڈر تا بھی ہوں کہ کہیں غلطی نہ کر بیٹھوں۔ لیکن رو ز مرہ کے معمولات میں ایبانہیں ہو تا- عام اصولی فصلے کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی اور نظائر اور لیے تجربے کی روشنی میں فیصلہ کرنا آسان ہوجا تاہے۔ اس صورت میں غلطی کا اختال تجفى نهيں ہو تا۔ بلاتو قف فور أفيصلہ صادر كرديتا ہوں۔ لیکن اگریته چلے کہ فیصلہ غلط ہواہے یا اس میں کوئی خای رہ گئی ہے تو بلا تامل فیصلے کو کالعدم بھی قرار دے دیتا ہوں۔ کٹین ایباشاذ د ناد رہی ہو تاہے کیونکہ فضلے تو اللہ (تعالیٰ) کو طاضرنا ظرجان کرای کے بھروے پر کئے جاتے ہیں"۔

#### 32

## اسلام كالمستقبل

جعرات کادن تھا اور مارچ ۱۹۸۹ء کی تئیس تاریخ-شام کے سائے گرے ہورہ سے۔ پارک لین لندن میں واقع ایک شاندار ہوٹل کے ہال میں ونیائے کونے کونے سے ۔ پارک لین لندن میں واقع ایک شاندار ہوٹل کے ہال میں ونیائے کونے کونے سے آئے ہوئے خواتین و حضرات جمع تھے۔ ملک ملک کے وزراء 'پارلیمنٹ کے اراکین 'مصنفین پروفیسرز' ڈاکٹرز' دکلاء' علائے دین اور تاہر حضرات غرض کہ زندگ کے ہرشعبے سے تعلق رکھنے والے معززین موجود تھے۔ حضرات غرض کہ زندگ کے ہرشعبے سے تعلق رکھنے والے معززین موجود تھے۔ پچھ نے ڈ نر جیکٹ یا کھانے کا رسمی لباس پہنا ہواتھا۔ پچھ لوگ اپنے اپنے قوی لباس میں ملبوس تھے۔ مشرقی اور مغربی افریقہ کے مخصوص اور ریکین چُخے' سوڈان کے سفید براق لانے انگر کھے اور جے۔ حتی کہ سکاٹ لینڈ کے کلٹ(Kilt) موڈان کے سفید براق لانے انگر کھے اور جے۔ حتی کہ سکاٹ لینڈ کے کلٹ(Kilt) ہوائی بچ دیجے دکھارہے تھے۔

حقیقی معنوں میں یہ ایک عظیم الثان اور دنیا بھر کانمائندہ اوریاد گار اجماع تھا۔ مین آٹھ بجکرچو نتیس منٹ پر (حضرت) خلیف رابع نے جماعت کی صد سالہ جو بلی كرسولهم برايئا ناريخي خطبه يون شروع فرمايا: -

"پورے ایک سوسال قبل ایسان ایک اور اجتاع بھی ہوا تھا جب اس وقت کے متحدہ ہندوستان کے قصبے لدھیانہ میں بانی جماعت احمدیہ (حضرت) میں موعود (علیہ السلام) نے میں بانی جماعت احمدیہ (حضرت) میں جموعود (علیہ السلام) نے ایک معمولی ہے مکان کے ایک چھوٹے ہے کمرے میں جو تنوری روٹیاں پکانے کے کام آ ناتھا' اپنے اولین متبعین ہے عمد بیعت لیا تھا۔ آپ نے پینگو ئی فرمائی تھی کہ تین صدیاں عمد بیعت لیا تھا۔ آپ نے پینگو ئی فرمائی تھی کہ تین صدیاں گذر نے سے پہلے ساری دنیا علقہ بگوش اسلام ہوجائے گی"۔

(حضرت) خلیفہ رابع نے اپنے خطاب میں اعداد و شار تو پیش نہیں فرمائے لیکن صد سالہ جو ہلی کی تقریب پر شائع ہونے والے رسائل میں جو ہو ٹل میں ہونے والی نمائش میں رکھ دیئے گئے تھے۔ جماعت کی حیرت انگیز ترقی کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود تھا۔ اب احمدی مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ سے تجادز کر چکی تھی۔ مجن میں سے بچاس لاکھ کے قریب تو پاکستان میں سکونت یذیر ہیں۔ باتی بچاس لا کھ کینیڈاے لے کر بھارت چین ' برونڈی ' برما' روس ' روانڈا' غرضیکہ ایشیا امریک افریقه او ربورپ کے جملہ ممالک میں کھلے ہوئے ہیں۔ونیا کے صفح یہ شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جمال احمدی نہ یائے جاتے ہوں۔ ایک سومیس ممالک میں تو معین طور پر علم ہے کہ وہاں احمد ی موجود ہیں۔ انہوں نے اکثر ممالک میں مساجد تغییر کرلی ہیں اور جن ممالک میں فعال مشن اور تبلیغی مراکز کی تغییراور قیام م پایندیاں عامد ہیں - وہال یہ اوگ فی مکانوں میں عیادت کے لئے جمع ہوتے ہیں اورائي اجاي سركرميان جاري ركتين.

یہ کارنامہ کیسے سرانجام پلا؟ ظاہر ہے کہ اس میں انتک محنت ایثار لدر

قربانیوں کا بھی زیروست حصہ ہے۔

(حفرت) خلیفه رابع نے اس موقع پر فرمایا که:-

"بے شک یہ کامیابیاں عظیم الثان تو ہیں لیکن کافی نہیں- اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہراحمدی کمرہمت کس لے اور جہاں بھی ہو 'جس حال میں بھی ہو 'اپنی اپنی جگہ پر جماعت احمدیہ کاجیتا جاگتا مبلغ بن جائے۔

ہم ہراحمدی سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جماعت میں کم از کم دونے احمدی ضرور شامل ہوجائیں۔ جماعت کا یہ فرض بھی ہوگا کہ دہ نہ صرف نے احمدی بنائے بلکہ نئے آنے والوں کی ایسی عمدہ تربیت بھی کرے جس سے بلکہ نئے آنے والوں کی ایسی عمدہ تربیت بھی کرے جس سے نئے آنے والے بجائے خود جماعت کے فعال مبلغ بن حائمیں "۔

اس ارشادی تغیل میں بہت ہی کانفرنسیں منعقد ہو کیں جن کاواحد مقصدیہ تفاکہ دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ کے بہترین ذرائع تلاش کئے جا کیں۔ ان کانفرنسوں میں مبلغین نے حاضرین کو بتایا کہ انہوں نے کیوں اور کس طرح احمدیت قبول کی۔ چنانچہ پانچ پانچ پانچ افراد پر مشمل راہنما تبلیغی گروپ بنائے گئے۔ ہر گروپ میں شال افراد کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی کہ ایک دو سرے کی مدو کرنے کے علاوہ دو الباغ حتی کی نئی کہ ایک دو سرے کی مدو کرنے کے علاوہ دو الباغ حتی کی کی کہ ایک ویس کے میں ہوف دیا گیا کہ تبھاہ کے اندراندر کم از کم است نے احمد می بنانا ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا:۔

اس سلسلے میں آپ نے فرمایا:۔

اس سلسلے میں آپ نے فرمایا:۔

ال سی ان کے دماغ جینے کی کوشش بعد میں کرو"۔

الم الم الم الوں نے اپنے امام کے اس بیغام کو حرز جان بناکراس پر عمل الم سر مروع کرویا۔ افریقہ میں خواتین کی تنظیموں نے ۲۸۰ غرباء کے لئے گیڑے کے اس مرتبالوں اور قیدیوں سے ملاقات کے لئے جیلوں کے دورے کئے۔ ملک ملک کے احمدیوں نے بزاروں کی تعداد میں خون اور گردوں کے عطیات پیش کردیئے۔ "ہم احمدی مسلمان ہیں" کے بلے تحق اکثر رضاکاروں نے لگائے ہوئے تھے آبا کہ بیہ پتہ چل سے کہ ہم میہ خدمت میں اکثر رضاکاروں نے لگائے ہوئے تھے آبا کہ بیہ پتہ چل سے کہ ہم میہ خدمت کی دنیوی مقصد کے حصول کے لئے نہیں کررہے ہیں۔

الم رپ اور شاکی امریکہ میں سائیکل چلانے اور پیدل چلنے کے مقابلے منعقد کردائے گئے آبا کہ عمر رسیدہ لوگوں اور ذہنی طور پر مریض بچوں کی مدو کے لئے مالی امداد فراہم کی جائے۔

فرمايا:-

"ایجھے پڑوی بنواور ایبامثالی اور نیک نمونہ پیش کروکہ تمہمارا ہمسایہ تمہیں اپناماں جایا سجھنے پر مجبور ہوجائے۔ کوڑا کرکٹ ادھرادھر مت بھینکو۔ اپنے ریڈیو کی آواز کو دھیما رکھو۔ اپنے پڑوسیوں کی بہند کا خیال رکھو۔ ان کی مشکلات اور مسائل ہے باخبرر ہو۔ ان کے دکھ کو اپناد کھ بنالو مشکلات اور مسائل ہے باخبرر ہو۔ ان کے دکھ کو اپناد کھ بنالو اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی یہ

چنانچے عید کی تقریب پر احمد سے ساجد کے قرب وجوار میں رہنے والے ہسایوں کو عصرانے کی دعو توں پر بدعو کیا گیا۔ قریب کے سکولوں اور کالجوں کے طلباء اور اساتذہ کو دوروں گیا، عوت دی گئی ۔

فرمايا:-

"احمیت کی دو سری صدی کی کامیابی کا نحصار نوجوانوں پر ہے۔ چنانچہ اس ہدایت کی روشنی میں مبلغین نے سکولوں کی تعطیلات کے دوران ترجیتی کلاسوں کا اہتمام کیاجن میں مجے کے وقت قرآن رکریم کے اسباق دیئے جاتے تھے اور شام کو كهيول 'ابتدائي طبي امداد 'تقارير 'تإدله خيالات اور سوال وجواب كي محفلوں こととりらりょと

قرمايا:

"میری دلی خواہش ہے کہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ ڈاکٹر' ماہر تغیرات 'آر کینکٹ 'وکیل 'استاداور انجینئر بنیں - عور توں کو اسلام نے مردوں کے مساوی حقوق ہی نہیں دیئے بلکہ انہیں خاص حقوق ہے بھی نوازاہے"۔ آپ نے احمدی خواتین کی تنظیموں سے فرمایا:-که ده مینس 'تیرای او ردیگر کھیلوں کی شنظییں بنا کیں۔ نومبائعیں کی طرف سے غفلت نہ ہر تیں۔ یا در کھیں۔اسلام صرف مشرق کے لتے شیں بلکہ ساری دنیا کے لئے آیا ہے۔

اس مضمون کی د ضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

میں چاہتا ہوں کہ ہراتھ ی کا نداز فکراور اس کی سوچے آفاقی ہو جائے۔ہم ولی طور پر محسوس کریں کہ بنی نوع انسان ایک وحدت ہیں۔ ایک "اکائی" کے د شخ ين يرو ي موع النوع كروالي الين الدرية احماس بيد اكرين كه هم اس مظیم وحدے کا حصہ ہیں۔ انسانی رشتوں کے حوالے سے جغرافیہ یا رنگ وسل كى كوئى ديواد آپ كرائے ميں حائل نه بونے يائے بلك آپ اس متم كى کی روک اور دیوار کو تشکیم ہی نہ کریں جو انسان کو انسان سے الگ کرکے رکھ

رتي ہے۔

بے شک بیرس کچھ کہنا آسان ہے اور اس کا گرنا بہت مشکل ہے۔اصل وقت اور روک برتری کا احساس نہیں بلکہ وہ احساس کمتری ہے جس میں بعض دفعہ قوموں کی قومیں مبتلا ہو جاتی ہیں ".

اس لئے آپ نے پر زورالفاظ میں فرمایا:-

" تمام نے احمد یوں کو ہماعت کے فعال رکن بنادیں ۔ انہیں مختلف تنظیموں میں شامل کریں تا کہ وہ نظام جماعت کے طریق کار اور لب و لیجے ہے متعارف ہو جا نمیں اور وہ ہمارے مشترکہ مقاصد کے حصول میں انشراح صدر کے ساتھ آسانی ہے ہاتھ بٹا تحییں اور ساجی یا لسانی فرق کی وجہ ہے انہیں اجبیت گا احساس نہ ہونے یائے۔

ے احدیوں کے لئے ضروری نہیں کہ وہ فورآ اردو زبان سکھنا شروع کردیں بلکہ یہ فرض ہے کہ ہم انگریزی 'جرمن 'ڈج ' ڈینش اور دو سری مقائی زبانیں سیمیں تا کہ ہم ایک دو سرے سے باسانی بات چیت کر سیس۔
ربانیں سیمیں تا کہ ہم ایک دو سرے سے باسانی بات چیت کر سیس۔

یماں برطانیہ میں جماعت کی اکثریت پاکستانی ہے یا ہندوستانی- کیکن ہے صورت عال ہمیشہ کے لئے بر قرار نہیں رہے گی- وقت آنے پر موجودہ توازن برل جائے گا-مقامی لوگ بردی سرعت ہے جماعت میں داخل ہوں گے یماں تک کہ ان کے مقامی لوگ بردی سرعت ہے جماعت میں داخل ہوں گے یماں تک کہ ان کے مقابلے میں پاکستانی اور ہندوستانی احمدیوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابر رہ جائے گی-

محدود رنگ میں توانیا ہو بھی چکا ہے۔ مثلاً ثالی انگلتان کے بعض قصوں میں اس وقت بھی نومبائغین کی تعداد پیدائشی احمد یوں ہے کہیں زیادہ ہے "۔ آپ نے فرمایا:۔ "کہ احمدیت کی دو مری صدی کے پہلے ہیں سالوں میں کم از کم پانچ ہزار مبلغین کی ضرورت ہوگئ۔ آپ نے تخریک فرمائی کہ والدین آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کو خداکی راہ میں وقف کریں چنانچہ جماعت نے والمانہ انداز میں اس تخریک پر لیک کما۔ ۱۹۹۱ء تک پانچ ہزار بچے وقف نو کی تخریک میں شامل ہو چکے سے۔ کہی بچے بڑے ہو کر جماعت کی تبلیغی ذمہ داری سنبھالیں گ۔ سے۔ کہی بچ بڑے ہو کر جماعت کی تابیغی ذمہ داری سنبھالیں گ۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ ان وا تفین کے والدین کو جماعت کی طرف سے کوئی المداو ملے گی۔ خصوصیت ان بچوں کی یہ ہو کہ جب یہ بڑے ہوں اور من شعور کو پنچیں تو انہیں علم ہو کہ ان کی پیدائش کے وقت یا اس سے پہلے اور من شعور کو پنچیں تو انہیں علم ہو کہ ان کی پیدائش کے وقت یا اس سے پہلے ان کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ واقف زندگی بنیں۔ لیکن یہ خواہش ان کے والدین کی تھی۔ اب وہ آزادانہ طور پر بغیر کمی پابندی اور دباؤ کے خود فیصلہ کریں والدین کی تھی۔ اب وہ آزادانہ طور پر بغیر کمی پابندی اور دباؤ کے خود فیصلہ کریں کہ وہ وہ واقف زندگی مبلغ یا ڈاکٹرو غیرہ بنا چاہتے میں یا نہیں؟

آپ نے والدین ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"اس سلسلے میں والدین پر بردی بھاری ذمہ داری عاید

ہوتی ہے۔ جہاں اسلام کی فتح دد اور دو چار کی طرح بیتی ہے

وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنی ذند گیوں بیں

اسلام کی اظابق اور روحانی قدروں کو جذب کریں۔ انہیں

اپنا نیں۔ تبلیغ ہے محض تعداد برحانا مقصود نہیں۔ یاور کمیں

کہ خدا نخوات آگر ہم اپنے کمیوں میں یہ روحانی بنگ ہار

گٹ خدا نخوات آگر ہم اپنے کمیوں میں یہ روحانی بنگ ہار

سے تو محض عدوی کامیابی ہے معنی ہو کررہ جائے گئے۔

ہمیں اپنے طور طریقوں اور زندگی گزار نے کے مزاج کا جائزولینا ہوگا۔ اپنے آپ میں اور اپنی نسلوں میں نے والوں

روحانی قدروں کو قائم کرنا ہوگا۔ جن گھروں میں نمازیں النزام ہے اداکی جاتی ہیں وہاں بچے اسلامی شعار اور اپ فرائض بڑی سہولت اور آسانی ہے سکھ جاتے ہیں۔ نتیجتا عمر فرائض بڑی سہولت اور آسانی ہے سکھ جاتے ہیں۔ نتیجتا عمر بحر کے لئے خداتعالی ہے ان کامضبوط اور پائیدار تعلق قائم ہوجا تاہے۔

ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی ذندگیوں میں عشق النی اور اسلام اور احمدیت کی روحانی اور اخلاقی قدروں کی حکومت ہو۔ اپنے گھروں میں سچائی اور پاکیزگی کا ماحول پیدا کریں تاکہ آپ کے جقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار بندے بن جائمیں "۔

آپ نے پانچ ہزار (پیہ تعداد ۱۹۹۵ء میں چودہ ہزار تک پہنچ بچکی ہے۔ مترجم) وا تفین نو کے والدین سے بیہ خصوصی اپیل بھی کی کہ جمال تک ممکن ہووقف نو میں شامل بچوں کو چینی 'روسی اور ہسپانوی وغیرہ زبانیں ضرور سکھا ئیں۔ فرمایا:

"احدیت کی دو مری صدی میں چین 'روس 'اور جنوبی امریکہ ایسے ممالک ہیں جہاں ہمیں مبلغین اور ان زبانوں کے جاننے دالوں کی بے حد ضرورت ہوگی۔

افریقہ میں ہمارے پاس انگریزی بولنے والے خاصی تعدادیں موجود ہیں۔ فرانسیسی بولنے والے افریقی ممالک ہیں جی ہم مضبو ہلی ہے قدم ہما پچھے ہیں اور وہاں ہماری ترتی کی رفتار تعلی بخش ہے لیکن جنوبی امریکہ 'چین اور روس ہیں تو ہماری تبلیغی مساعی کا بھی آغاز ہی ہواہے"۔ صد سالہ جشن تشکر کے عشائے میں آپ نے موجودہ مسائل اور مساعی کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی بجائے زیادہ ترجماعت کی آئندہ ضروریات اور مستقبل کے منصوبوں کاہی ذکر فرمایا:۔

فرمايا:

"موسکتاہے کہ کہیں کہیں راستہ ننگ و تاریک اور پُر خطرد کھائی دے۔ لیکن یادر کھیں خدا کے فضل سے ہمار استعقبل نمایت تابناک ہے" آپ نے اس شعر کا حوالہ بھی دیا جو ایک شاعر نے بادشاہ کے سامنے پڑھا تھا اور جس کامفہوم یہ تھا۔ "میں بلندیوں سے نہیں ڈر تا۔ میں خوف زدہ ہوں تو اس کے لئے کہ کہیں بلندیوں سے گرنہ پڑوں۔

جواباً بإرشاه نے كماتھا:

اگر دل کمزور ہے توبلندیاں سر کرنے کی سوچ ہی ترک کردو۔ فرمایا:-

"جماعت احدید کوگرنے کاخوف ہے نہ خطرہ ۔ پھر آپ نے بانی جماعت احمدید (حضرت) مسیح موعود (علیہ السلام) کے ملفو ظات کاحوالہ دیتے ہوئے فرمایا:"اسلام کی نشاۃ ثانیہ عظیم قربانی کی متقاضی ہے ۔ یہ قربانی کی متقاضی ہے ۔ یہ قربانی کی متقاضی ہے ۔ یہ قربانی کیاہے ؟ یہ قربانی ہماری جانوں کی قربانی ہے ۔ اس قربانی کیا اسلام اور مسلمانوں کی زندگی اور تجلیات الیہ کاہمارے مانے میں ظہور وابست ہے ۔ قربانی ہی اسلام کی روح ہے ۔
انشد (تعالیٰ) قربانی ہی کے ذریعے اسلام کو پھرا کیک بار ذندہ کرنا حاسانہ کی اسلام کی حاسانہ کی دورے ہے ۔

فرمايا:-

"میں غدانعالیٰ کو گواہ کرکے کہتا ہوں کہ احمدیت کا پیغام سیاہے اور سیائی کے سوایچھ نہیں۔احمدیت ہی اسلام ہے اور اسلام احدیت. آج اسلام صرف اور صرف احدیت ہی میں انی اصل 'خالص اور مصفیٰ شکل میں موجود ہے۔ بنی نوع انسان کی نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ پیر کہ اس سلامتی اور صلح و آشتی کے فرہب کوول سے قبول کرلیاجائے۔اسلام ہی وہ ندہب ہے جو انسانی رشتوں میں حائل تفریق کی تمام دیواری ڈھا دیتا ہے۔ رنگ دنسل اور ندہب وعقیدہ کی نفرتیں اور کدورتیں وھو ڈالتا ہے۔ اسلام انسان کو گناہ کی كال كو تعزيوں سے نكال كر اس كارشته اس كے خالق اور مالک سے جوڑویتا ہے۔ یہ ندہب جتناسید هاساد هااور آسان ہے اتناہی ارفع واعلیٰ 'بامقصد' بااصول اور با قاعدہ اور منظم بھی ہے۔ کی دہذہب ہے جوبدلتی ہوئی دنیا کے ہرتقاضے اور ہر چیننج کا صحیح معنوں میں مقابلہ کر تاہے۔

اسلام تسی فتم کے استحصال کی اجازت نہیں دیتا خواہ
دہ سابتی ہویا سابتی' اقتصادی ہویا ند ہبی۔ اسلام کے فلسفہ
ساست میں جھوٹ اور سفارتی منافقت کی قطعاً کوئی گنجائش
نہیں۔ اسلام خالصتاً اخلاق حسنہ اور اقدار عالیہ کاند ہب جو انسانی معاملات اور عمرانیات کے ہر میدان میں دوست و مشمن سب کے ساتھ کامل عدل اور افساف کا تعمم دیتا ہے۔

اسلام نمتبی آزادی کی صانت دیتا ہے اور ندہب میں تشد د کی برگزاجازت نهیں دیتا-نہ خود تشد د کر ماہے نہ دیگرنداہب کو تندو کرنے دیتا ہے۔ وہشت گردی اور تخریب کاری کا اسلامی تعلیمات سے دور کابھی تعلق نہیں۔ خواہ تخریب کاری کے مبینه مقاصد کتنے ہی ارفع و اعلیٰ کیوں نہ ہوں-اسلام ہی آج کی دکھی ونیا کے تمام د کھوں اور بیار یوں کاعلاج ہے۔ اسلام بی بید درس دیتا ہے کہ جب تک انسان دو سرے انسان کے ساتھ صلح و آشتی اور محبت کے ساتھ رہنائنیں سکھتا'وہ خدا کے ساتھ صلح کی امید بھی نہیں رکھ سکتا۔ بیدوہ اسلام ہے جس کی طرف ہے میں تمام بی نوع انسان کو دعوت دیتا ہوں"۔ اس عشائیہ کے موقع پر مختلف نراہب کے لوگ موجود تھے۔ جاریانج رو زبعد حضور کو ایک مہمان کی طرف ہے جو سکھوں کی ایک تنظیم کے سرپراہ تھے 'ایک مکتوب موصول ہوا۔ جس میں لکھا تھا کہ عشائیہ کاماحول ہنجید گی کے ساتھ ساتھ شانتی اور روحانی مکینت ہے لبریز تھا۔ یوں لگتا تھا جیے ول مکینت اور طماعیت ے بھر گئے ہوں۔ اور آخر میں لکھا:

اور اسرین مسی. "بیقییناً اس کے پس پشت کوئی خد ائی طاقت کام کرر ہی تھی"۔ ایک ایک ایک

## غدام احميت

وں بادہ سے بادہ اللہ المرے چی ہے دور عا و جام المرع تود لوں کی فاطر برسے کو سے ہی ۔ قام اور یہ قدام الدين قدام الديث بب بریت کام ے سوم تھی فنائی ہمنی تھی جابیا بب اللو کی وہائی ت الااک منادی اور پر طرف صدادی آؤک ان کی زوے اسلام کو پہائیں زور وما وكما ين خدام الديت الرياع مصطنى كارصيان آيازوالمن كو سينجا إمر أنسوة ساحد اس كان أو آموں کا تما بلاوا پھولوں کی اجمن کو اور مھنے لائے الے مرعان خوش فن کا اوث آئے پاروش کو خدام المعت يها پر آمان شرق ۽ عام احمد مغرب على جماعا او تمام احمد وہم و کال ے بالا عالی مقام الد ہم یں غلام خاک یائے قلام اللہ مرعان دام اها خدام اجمعت ريوه عن آن كل ب بارى ظام اينا يه قاديان دب كا مركز مام اينا ملح المريت ديا عن كام اينا وارالل ب كولا عالم تمام لينا الإيمو يو عام اليا" قدام الديت الفوك ماعت آئى اوروقت يارائ پر ك ريخ ريجوك = بكارا ؟ کو وہ بعد آیا ازراہ دور لین وہ تیز گام آگ بیعتا ی بارا ؟ تم كو ياديا ب فدام الحيت

ير عم حضورات الله أو يو الى كانهان على تكمي على ويوه كالقير كي ملك عن كي على

## مرد حق کی دعا

دو گذی مبرے کام لو ساتھیوا آفت ظلمت و جور عل جائے گی آدموس سے تکرا کے طوفان کارخ پائے گا 'رت بدل جائے گ تم دیائی کویے دعای و تی جی نے ووا قام کر تمرود کا ے ازل سے یہ تقریر نمروریت میں آگ میں اپنی جل جا لیکی یہ دعای کا تھا مجزہ کہ عصا ماحروں کے مقابل بنا اور حا آج بھی ویکینا مروحق کی وعا سحرکی ناکنوں کو نکل جالیگی فوں شہدان امت کا ہے کم نظر ارائگاں کب کیا تھا کہ اب جائے گا ہر شادت ترے و مجھتے دیکھتے مجل لا پیلی مجل کھل جا لیکی ے زے یاس کیا گالیوں کے سوائ ساتھ میرے ہے آئید رب الوری كل چلى تحى جو ليكمويه تينج وعا م آج بھى اذان بوكا تو چل جائيكى وراكر مولة الدجر بركز نمين ول اشين لهمة إدَّ تخيدي معين سنت الله ب لاجرم باليلين إت اليي سين جو بدل جائے گي یہ صدائے نقیرانہ حق آشا' تھیلتی جائے گی شش جت میں سدا تیری آواز اے وشمن بدنوا' دو قدم دور دو تین بل جائے گی عصر بار کا ہے مرض لادوا کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا اے غلام می الزمال ہاتھ اٹھا' موت بھی آگئی ہو تو کل جالیکی

ظیفة المسج کی اس نقم میں پاکستان کے واکٹیٹر جزل نسیاء الحق کو اند ارکیا کیا ہے۔

[ یہ مزاجہ اشعار ایک وزیرے متعلق کے گئے تھے۔]

## یکھ مصنف کے بارے میں

جناب Iain Adamson متعدد سوانی عمریوں ' تاریخی اوردیگر موضوعات متعدد سوانی عمریوں ' تاریخی اوردیگر موضوعات متعدد سوری بہت کی کتب کے مشہور و معروف مصنف ہیں آپ و بسٹرٹنن سٹریت کا کئی گریت کی کتب کے مشہور و معروف مصنف ہیں آپ و بسٹرٹن سٹریت کا کا سگو کی سٹریت کا کا سگو کی اینز میں پیدا ہوئے ۔ سکول کے زمانے میں (Rug by) ربی کے کھیل میں گاسگو کی نمائندگی کی ۔ طلایا میں Seaforth Highlanders ہے لے (Maylay) اور گور کھا ربیم شوں کے دوران زخمی ہوئے گور کھا ربیم شوں کے دوران زخمی ہوئے آپری سے نیور ٹی میں داخلہ لے ایااور ساسات میں ذبلہ ماصل کیا۔ فرانس کی نمائندگی میں ایک امریکن یو نیور ٹی کی طرف سے و کھفہ حاصل کیا۔ نیجنا جر منی اور آسریا میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ اس کے بعد برطانی کے کئی تو می اخبارات کے نامہ زگار کی حیثیت سے ایک سرکاری ادار سے سارفین کی کو نسل در سیکنیکو کے طول دعر ش میں دورے کئی۔ آپ ایک سرکاری ادار سے صارفین کی کو نسل Consumers Council کے شیر اور ٹیک کو کی دیارت کے نامہ کا کرت درے۔

آپ نے معلومات عامہ کی ایک ایجنسی کی بنیاد بھی رکھی اور اے تمایت
کامیابی ہے چلایا بعد ازاں آپ ایک پرائیویٹ تعلیمی انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر یکٹر
عائے گئے۔ آپ ایک مشہور سکائش سحافی اور اویب ہیں ۔ آپ والدین کے سب
ہونے صاحبزادے ہیں ۔ فدجها آپ ایک رائخ العقیدہ بیسائی ہیں ۔ اور چرچ
آف سکاٹ لینڈ کے پرو اسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ آپ کی پیدائش اور
شادی اس کا خالے لینڈ کے پرو اسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ آپ کی پیدائش اور
شادی اس کا خالے میں ہوئی ۔ پرو فسٹنٹ اور کمیتو لک ہردد فرقوں کی اقدار
سال سے آپ کو بیش ہوئی ۔ پرو فسٹنٹ اور کمیتو لک ہردد فرقوں کی اقدار
سال سے آپ کو بیش ہوئی ۔ پرو فسٹنٹ اور کمیتو لک ہردد فرقوں کی اقدار
سال سے آپ کو بیش ہوئی ۔ پرو فسٹنٹ اور کمیتو لک ہردد فرقوں کی اقدار

# مصنف کی دیگر کتب کے متعلق اخبارات کی رائے

#### 1 THE OLD FOX

''انتهائی دلچیپ اور پڑھنے کے قابل سوائے عمری-مسٹر ایڈم سن نے انتہائی دیائند اری سے موضوع کی تصویہ کشی کی ہے۔ اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کانقشہ کھینچا

-"-

"ایک دلچیپ کتاب - محنت اور عرقریزی کا لذیذ مرد ده

ميل "-

"ايك لمح كيك بهي دلجيي كم نبين مونے باتى ...."

"بت خوب ....."

" ..... بهت زمه وار اور خداداد صلاحتول كا مالك

مصنف ..... عظیم ترین عدالتی شخصیتوں میں ہے آیک

اليي شخصيت کی مسحور کن اور بیش قیمت قلمی تصویر جو

الرے زمانے میں زندگی بھراکے معمد بنارہا۔۔۔

" ...... بين ن اس كتاب كوايك بي نشت بين ايس

پڑھا جے ایک بھو کا کھائے پر بے ور اپنے نوٹ پڑتا ؟

......ایک فیرمعمول شخصیت کا قلمی خاکس..." "ایخ دورکی قد آدر عدالتی شخصیتوں میں ہے ایک : 1/42 30

ئائمزلىرى سپلىنى :

دى ئائمزلندن :

ئانش دىلى رىكارد :

ويسفرن ميل كارون :

وى آئزش نائمز :

ما فيسترالي تلك نيوز ا

شخصیت کی دل آویز تصویر" ایونگ آرگس (بسرانشن) "ایک جیرت انگیز قانونی کارنامه......عظیم"

ایونگ ٹائمز(گلاسگو): میں 'بوڑھے لومڑ' کو انتمائی خوشی ہے خوش آمدید کہتا ہوں .....لبرلیں (Liberace) کیس کے ابواب تو جیرت انگیز ہیں ......

ایونگ ایدور ٹائزر (سونڈن): Beyfus بے فس کی زندگی کی داستان ایسی ہے جیسے ایک اندان کیلئے مسٹرایڈم

س جیساہی سوانح نگار جاہئے تھا......"<sup>"</sup>

السطويطة لندن نيوز: "..... قابل تعريف

سولسررز جرنل: ".....ایک عمده سوانح عمری....."

پایں اینڈ جنرل (ایبرڈین) : ".... سے گوشے اجاگر کرنے والی لیکن انسانی حقائق

- قريب تر .......

آرُشْ نيوز: " ..... بات كال كركى كئى ہے- اور بلاخوف و خطر.....

اليي سوائح عمري جے بہت لوگ بيند كريں گے ۔

"اول = آخر تك رئيپ ...."

الل شيع كاروز: " سيساعدات كى يس پرده كارروائى كى محور كن

ای مین لا قلق ار) واستان .....

بلى ليذبك ي:

المحاركي: "موركن ....

سَنَى وَلِي لِلْكِراف : "أَيِكِ عَدُهُ خَاكَ ....."

الماندر (دولی افراید): "معنف نے بری بدروی اور سوچھ یوجے کاسا ب

"..... قابل قدر .....

tt 23 29 29

"رج في كوري جارتا ك

"انسانی علوم میں دلچین رکھنے والے ہر قاری کیلئے اس کا مطالعہ لازی ہے ۔.... بہت قابلیت سے لکھی گئی کتاب مطالعہ لازی ہے سیع تناظر ہے ..... لذت سے بھرپور

مطالعه"

#### 2 A MAN OF QUALITY

".....ایک ایک لفظ ننے کے قابل ....."

" ہروہ شخص جے شاہی دربار میں پہلی بار متعارف کئے

جانے والوں کی تقریب کے ڈرامائی کمحات دیکھنے کا شوق

ہو- وہ مسرایم س کی تحریر کردہ سوائع عمری کو ضرور

-2 %

"...... ايما قلمكار جو ناقابل فراموش اور منه بولتي تصوير

تحييج سكتام .....ايك دلجيب انداز مين لكهن والا"

"...... ایک خواصورت داستان حیات جو جیتے جاگتے اور

مشہور و معردف واقعات سے بھری پڑی ہے .....

"...... انتمائی دلچیپ ...... اے اپنی لا بیریری عن دیکھ کرتی خوش ہوگیا....."

" \_\_\_\_الک انتائی ولچپ داستان حیات \_\_\_"

لنڈن ایوننگ نیوز:

دى تائمز:

دى كرى نالوجىك :

نيوزى لينديراؤ كاشنك :

كاسكو بيرلد:

يارك شائز كويث:

رات آزیل ۱۱۱۵ شاکراس

يار تميش كاشكل ،

كرائ ون اليهور تائزر: "باكمال تحرير سنسنى فيز سيمطالعه كي مستحق" و بلي ميل: ".....بت خوب......" گارؤين جرئل: "محور كن .....انتمائى قابل مطالعه......." بل-بي-ى: ".....كاميابى كى ايك كامياب داستان......."

#### 3. THE FORGOTTEN MEN

سريش المَرْاسْدُ الله الله الله الله الله المناك كماني جس كا اندازبیان چنخارے دار اور فخریہ" 公公公

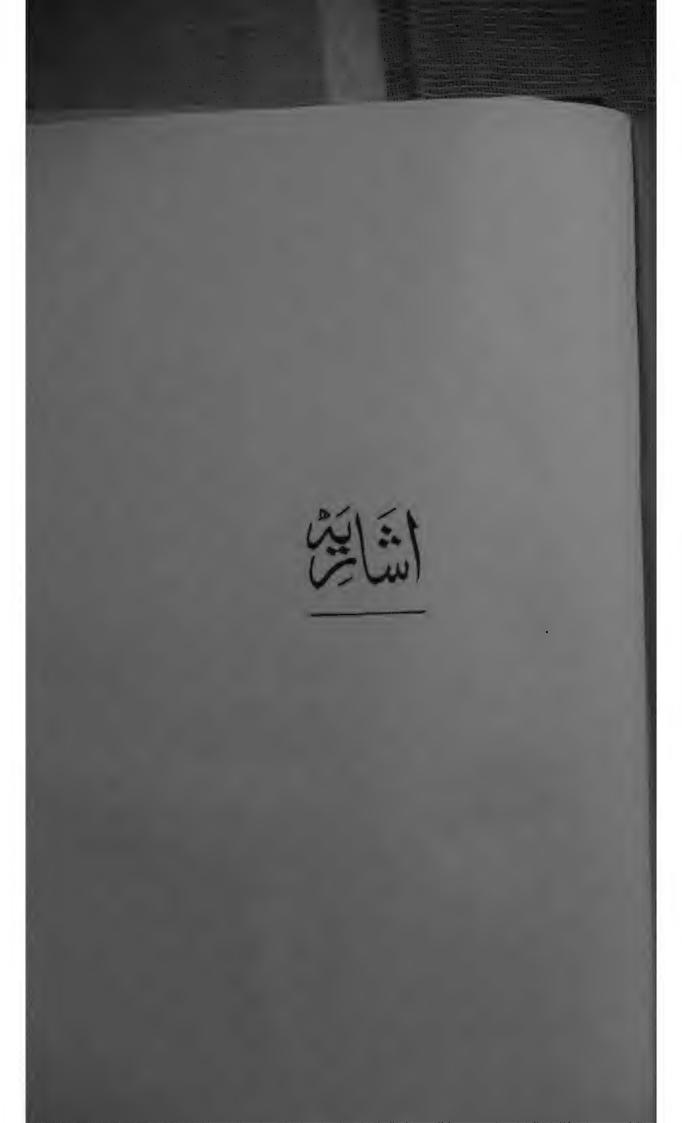

F 44

امة الجميل (ام طاهرى صاجزارى) امد والحفيظ بيكم صائبه احفرت كي موجود عليه الملام كي صاحراوي- حفرت مرداطابراه كي حقيقي پيوپيكي امة القيوم (ظف عاني كاماجزاري) ٣٨٠٣٤ امة الحكيم المظاهر كاصاجرادى امينه بيكم االميه انور كالموس) r+Z'FF اندرا گاندهی اوزیراعظم بندوستان ا 100 انوراحم (طلف الق عصاجزاد) ۲۱٬۳۵٬۳۳ انور كالمول اسابق امير جماعتها ي احمد F4F 'F4Z 'F47'110 اے اے خان اخیراتنان اے اے کابلول my'mo'n.'F والورا تعالمون اعجدسى - UAMADAMSON PEZ'FER'FFO

أر نلا \_ الل \_ ريفا كل (امريكن سفير) FAT (ARNOLD L.RAPHAEL) آصفه بيكم سيده احرم هنرت ظيفه المسح MO'Pee'ITZ أفأب احرفان لأكتان كالغيا المال الوكراسدان AI'PAI اخرّ ميد الرّحلن مجزل انتائين والحد أفساناف) FAF اخترحيين ملك اجزل 144 اسلم قریشی مودی (مزمومه عافظ ختم نیو ۱) FAA'FAE'FAY'FAF'FA'FA-'FIO المعل بادى I+A الإيارنا يداليه وي W احة الباسط الإبلال عالالدلالا

(MR.DAVIDMELLOR)

المن الدرزاطينة ولا كسائزات الماس المن الماس المن الماس المن الماس الما

محمنظ فرائلاً ۸ شابخواز 'چهدری شابخواز 'چهدری شوکت جمال اظیفه المسحی الرابع می ساجزاری ۱۲۸٬۲۱۳٬۲۱۲ ۲۱۱٬۲۱۳٬۲۱۲ مید می ساجزاری میانده ۲۱۸٬۲۱۳٬۲۱۳ ۲۱۸

نسياء آلين جمزل (مُلاورانجيف افراج يامتان وصدر المثان) ١٦ عــا ١٩٨٥ اليا

THINK PARIFABITATIONS

الإيراني موا المردود المسيء التي المردود المسيء التي

Plant of the control of the control

۱۳۱۱ ایمرس دگورنر داباب بشیر احد ریخی امایق امام سجد لندن ا

POP'PAI'N'

ي نظيرا دزير الظم يألتاك ا

للا تروم ليفرس استام عاصري المدالكام كامواري ١٨٦٬١٨

يلزيارني ١٥٣١٠١٥١

5-5-5

عارج ششم (اجداريرطاني شنشاه بندا

۸2'۸۹ چروم-ک-چروم(انگریزانی) ۲۰

جفرى الأسر

(SIR GEOFEREY HOWE)

الانتخارج عالي (١٤٠٤ ٢١١ ٢١٠ ٢٢٢ ٢١١

عادلس أكنزا المرياب

والله والمان المرايد

يريال الرائس المناز

الميدأهرا فحداث كالمتاكع بدال

P44 senting the Paris'

1-1-3

100,000,000,000

Same programme to step for

Market and a facility of the factor

endled step to the Air

an published

30 M

۱۲۵٬۲۱۳٬۲۱۳٬۲۱۰٬۱۲۹٬۱۲۸ فیصل شاه٬ (سعودی عرب کافرماز دا) ۵۵٬۵۵۷ قائد اعظم ، امحد علی جناح بانی پاکستان)

194'ITT'ITA'ITZ

کرزن ٔ نارزادانسرائے ہند) ۱۳۹٬۱۳۵ کرچین کیمب

(CHRISTIAN LAMB)

الندن نائمز کے خصوصی و قائع نگار) ۲۰۹ کلثوم بیگیم الک امانت داراحمدی خاتون) ۲۰۹ کے ایل ایم (ہوائی کمپنی) ۲۹۲ ۳۰۰۰

U-7-U

لى اون يرش مستر

(MR.LEON BRITTAN)

'191'191'171'129'129'191'191'191'199

'r+r'r+i'r++'191'192'191'191'191'191'

'r00'r00'rry'rr9'rr9'ry\*'r+-'r-2

'r29'r29'r20'r99'r91'r9+'r9+'r0

'r+1'r91'r91'r90'r91'r91'r1

'r19'r11'r11'r91'r70'r71'r71

'r19'r12'r71'r00'r71'r79'r71

'r19'r97'r10'r10'r12'r21

'r77'r77'r10'r1-'r-2'r92

طونی (مفرت فلیفت المسج الرابع کی صاحبزادی) ۱۳۸٬۲۱۳ فلمور حسین (میلغ روس و بخارا) ۲۲۳ فلمور حسین (میلغ روس و بخارا) ۲۲۹ فلمور حسین (میلغ روس و بخارا) ۲۲۹ فلمور عبین ذرگر ۲۲۹ فلمور حسین ذرگر ۲۲۹

علی مین ارس عبد الرحیم در د (ایم اے) عبد الستار 'شاہ' ذاکٹر رام طاہر کے د الدصاحب) ۳۱ عبد السلام ذاکٹر (نویل انعام یافت

امری مافندان ۱ ۲۹۳ ۲۹۰ ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵ ۲۹۵

عدى الين الياكنة اسكار الخيش ١٥٩

الزيزاحدادزر فارجهاكتان) عدا

عطاء البجيب واشد الهم مجدلندن ٢٥٠٠ ٢٣٣٣ ٢

للام الد مردا

(حفرت مي موجود عليه السلام) ١٨١٠

مريخ مليماالسااح مريم بيكم أام طابر- زوجه خليف الن) יאייור'סד'סד'דב'דד'דו'דב'דם POL'101 49 4A مسعودا حد ملحى 3300 مظفر احد مرزا اسابق وزير فزان كورنن آف پاکتان عالی بک کے ذائر کیٹر ایراتشادات ۲ ۱۳۲٬۲۹٬۵۴۲ ایراتشادات רפי ידד וסר וסד ודד יות منوراج مرزا إلأ مشراحد مرزا (ظیف رابع کے پیازاد بھائی) ۲۹۳ موى علي اللام ٢١ ٢٣٣ ١٨٦ مونا دعزت فليفة المسح الرابع كي صاجزادي ١٢٨ ناصراحد مرزا اظفه- الميح الثاث) יוצר 'מז'וחר 'מר' ומו'וסר 'ורצ'ורץ 1 -- 199 19A' 19L' 19P' 1AT' 1AI' 1ZY' 1ZO 740'F-1'FZ9'FM'FM سيم احرير يكيدر واكثرا أني سيشك نفرت جمال (حفرت المال جان) تمرو د ( ظالم و جابر مطلق العنان ياد شاه) ren. 191-19 نور الدين احفرت ظيفة المسج اللدل" نهرو (يذت جوابرلال-وزير اعظم مندوستان)

lor" Imy

MA ميشرحس واكر محمد مصلح الشرياب المراكب '94' 22' 11' 01' 00 'FI' FO 'FF' 18' 19 'IAT'IZP'IZP'IZI'NA'NP'IOO'IFA 'FY- 'FAO'FOA'FFZ'FFF'FFO'MF represerve محرالياس اكيندن مخلص احرى محمد حسين يثالوي مولوي IFA محمد حسين مووي احضرت سيح موعود عليه السلام كرفيق ארף ארך محمد ظفر الله خان مرا اسابق وزير خارجه پاکتان' اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی کے صدر) r. L'rry'190'111'0+'r9'0'r'r محمد على جناح ' (قائد انظم باني يأكتان) 194'IFF IFA IFZ محر على جو جر مولانا IMY محد يوسف مقاضي GPI PPI محموداحمه مرزلا مفترت فلفية المسيح الثانين '0-'r4'r1'r0'rr'r1'r1'r1'r2'r0 'AO'Zr'Yr'H'Y-'OZ'OY'OF'OI 'IFZ'IFT'100'100'10F'99'92'90' ידו ירטו ירטו יחו יחי וחר יחי וריו יורו 100 Pag

محمود احمد مجر امرداد هاعتی محد طلیف المسی ۱۳۱۳ ۱۵۱ ۱۳۱۳ ۱۵۱۸ محمود احمد ناصر أمید محمود الحسن مجرف العمل مرجن ۱۳۵۵ محمود دارانی مجرفزل ۱۳۸۲

## مقامات

| افغانستان ۲۲۷                                                                                                                                                           | 157                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امرتر ۱۵٬۲۵                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| アアロケアス・アアア (のかとにしい)したり                                                                                                                                                  | المع المعالم ا |
| יות בל יווי יידוי ואויורי וויידוי                                                                                                                                       | rro but                                                                                                        |
| P+1'FAF'F12'FF0'FF1'FZA'FFA                                                                                                                                             | آسريليا                                                                                                        |
| امریکه جولی                                                                                                                                                             | דיל ליגיל דיי                                                                                                  |
| ריאווי ידרץ ידרץ ידרץ יוור יץ                                                                                                                                           | آئيوري کوت ٢٣٢٠                                                                                                |
| امریک شال                                                                                                                                                               | اللي ١٠٠٠                                                                                                      |
| انڈونیشا ۲۳۲٬۱۵۹                                                                                                                                                        | ارون ۱۵۸                                                                                                       |
| انگتان ۱۳۰٬۱۰۲ انگتان                                                                                                                                                   | ارض مقدس                                                                                                       |
| ירדי יחדי יחדי יחדי יחדי ווס                                                                                                                                            | ارائل الرائل                                                                                                   |
| ايبرؤين (يرازرطانيه كاشر)                                                                                                                                               | اسلام آباد دار اهو مت پاکتان ۱۸۲٬۱۳۷                                                                           |
| ויבן ברי רסי ואב                                                                                                                                                        | "P94" P97" P4" "F4" F44" 184" 194" 192                                                                         |
| וב לנין דרי רים ירים ירים ירים ורים ו | TAO'TTT'T19'T-1"T-1                                                                                            |
|                                                                                                                                                                         | ולעב יווי בסי יריייסי                                                                                          |
| ب۔پ۔ت۔ٹ                                                                                                                                                                 | "" " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                         |
| 41 (4.4)                                                                                                                                                                | افریقہ شرقی                                                                                                    |
| برصغيرياك وبهند                                                                                                                                                         | افریقه علی ۱۰ ۱۸۲٬۲۵۸ ۱۸۲۰                                                                                     |

| יב מיט דיין אווי אבוי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יעליב אין יחוי פווי דרו ידרו ידרו ידרו             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| רדס'רו-'דדז'דדר'ואר'ואו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "F-A"TLL"TOO TERT TET IAT IAI                      |
| جلم جلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "דאי דרם דרם דרם דר דוא דוב                        |
| جمل ۲۰۰٬۲۹۸٬۲۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rry                                                |
| چرال(پاکستان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrr                                                |
| چناپ(دريا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يروعذى                                             |
| چنیوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 (2.16)                                         |
| פיט דיריאיז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ينگله دليش اماجة شرق پاکستان) ۱۳۱٬۱۱۸              |
| ربلی ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بعارت جارت                                         |
| وْنْمَارِكَ ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باوليور ٢٨٢                                        |
| الامال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "II" 1+9"91"44"4" "" " " " " " " " " " " " " " " " |
| راولینڈی ۲۲٬۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "101"189"182"187"187"182"18-"11A                   |
| ريوه ۱۱۵٬۱۰۳٬۱۰۳٬۱۰۳٬۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "IA9"IAT"IAT"IZ9"IZO"IZT"IOT                       |
| 'ror'iga'iaa'iao'iar'iar'ior'iia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 'PAY'PAP'PAP'PZO'PZP'PPO'PPO                       |
| 'rad'ram'ram'rar'ran'rza'rza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 'r+4'r+0'r+r'r+r'r40'r4r'r41'r4+                   |
| "FID" FIF "F-9" F-A" F-P" F-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 'r++ 'ro+'rrr'rrr'rrr'rr-                          |
| rrr'rar'rar'rag'rzr'rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "P-4" P44" P40" P4P" P12" P17" P11                 |
| עוט דיידיידיבידייאיי עוו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rrr'rir                                            |
| روائزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بادك لين (اندن)                                    |
| روم ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | في الدن الله مات ٢٩٩٠                              |
| ن - ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ينجاب أيا تنان كالكي سويدا                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F44'F41'F-2'F-4'HF                                 |
| rrr Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rerine int                                         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المانية                                            |
| مرحد (باکستان کاموید) ۱۳۵٬۱۳۳<br>سرحد (باکستان کاموید)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FFF = 152                                          |
| - W/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                  |
| عودي عرب معانه المعانه | 3-3-1-5-6                                          |

| rra'rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گلاسکو                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| rro'rrr'rrr'r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كوكے الا ٢٣٢             |  |
| ror'rrr'rrr'r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r. (ti)tld               |  |
| PPZ'PP+'IAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يمبيا                    |  |
| r-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J                        |  |
| 192'190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لاليال (ضلع بهنك كاقصبه) |  |
| 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | עות די אים               |  |
| M1+"m+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لائبيريا                 |  |
| הדר"או"או                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لدهيانه                  |  |
| 1*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تكميرگ                   |  |
| "102"100"TT"12"T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اندن ۲                   |  |
| "+-2"   AT "   TT "   T |                          |  |
| "-+"-0"-+"ror"""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |  |
| "rr" "19" "11" "10" "11" "11" " " " A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |  |
| rir'r+1'r99'r11'r2r'r41'r4r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |  |
| 111-11-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لندن يونيورش             |  |
| r-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لندن بي بي               |  |
| (*I*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ماريش                    |  |
| امما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خديث                     |  |
| r-r'11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مسجد فضل – (لندن)        |  |
| rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشرق اوسط                |  |
| ור'ממו'רמו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مكرمعتمر                 |  |
| IAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لمانيشا .                |  |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>r</u> u               |  |
| #*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ميداويل الندن            |  |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميكيو                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |

كنڈے نيويا rrr سودُ ان MI موويت يونين T42 سوئنزر لينذ F+0'1+4 سويدُن MI- TET سراليون ۱۸۱٬۳۳۲٬۳۳۰،۲۱۹ شام IDA شابكو اسْلع شِنو پوره) r 49 شرق اوسط rra 460 1-1-100 rra'ri. 'rar'iai'iar فريكفرث (جرمني) ישנים ביירי מייחי אחי ארי "IM" 99" 94" 44" 44" 4A" 24" LL ~~~ '~~ '~~ '~~ '~~ '~~ '~~ 'rar'llo كراچي -- "-- 1' +99 ' +91 ' +92 ' +90 ורץ 'ורס 'ורד 'ודע 10+ 101 ZT کھاریاں(پاکتان) MOM FFF كينيذا "HO" err'ele'err'ele'lal'ize كر-سن بال رود (اندن)

المنثر المار، ا

### ان-و-o-<u>ي</u>

ناروے باروسے ہندوستان کاروے باروستان کاروسے باروستان کاروستان کار

## پروفيسر محمر على چومدري

ا ۱۹۱ء ین ضلع فیروز پور (سٹرقی) پنجاب ین پیدا ہوئے۔
اور خنٹ کالج لاہور ہے ایم الے کیا۔ نوجوانی ین احمہ یت قبول
کر ناور پھر ساری عمر سلسلہ کی فقد مات بجالانے کی تو فیق پائی۔
مہم ۱۹۳۵ء یں جب قادیان یس تعلیم الاسلام کالج کاقیام ہواتو آپ
کو اس مو قر تعلیمی ادارے کے بانی اساتذہ میں شامل ہونے کی
سعادت کی اور کالج میں فلف انفیات اور انگریزی ذبان وادب کے
پوفیسرر ہے۔ بعد میں ای کالج کے پر نہل ہو کر دیٹائر ہوئے۔
مورت ظیفہ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے پرائیویٹ سکرٹری
دے ہیں اور حضور کے ساتھ فیر ممالک کے سفروں میں آپ ساتھ
دے ہیں اور حضور کے ساتھ فیر ممالک کے سفروں میں آپ ساتھ

آپ ایک طویل عرصہ تک پنجاب بو نیورٹی کی Senate اکیڈیک کونسل اور بورڈ آف سٹڈیز (نفسیات) کے ممبرر ہے۔ کالج میں ہوسل کے علاوہ تیراک 'کشتی رانی 'کوہ پیائی ' باسکٹ بال ' یو۔ٹی۔ ی اور آئی۔اے۔ٹی۔ ی کے شعبول کے انچارج اور پاکستان کی توی باسکٹ بال کے سینٹروائس پریذیڈنٹ رہے۔

آپ آگریزی اور اردو ادب کااعلی ذوق رکھتے ہیں اور اردو
زبان کے بلندپایہ شاعر ہیں۔ آپ کا کلام جماعت اور ملک کے اوبی
طقوں میں انتائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا تا ہے۔ سلسلہ کی بہت می
کتابوں کا اردو سے آگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور آگریزی سے اردو
میں ترجمہ کے سلسلہ میں ذریہ نظر کتاب آپ کی پہلی کو شش ہے۔
میں ترجمہ کے سلسلہ میں ذریہ نظر کتاب آپ کی پہلی کو شش ہے۔
آج کل آپ جامعہ احمد یہ ربوہ میں شعبہ انگریزی کے سربراہ
ہیں۔ نیز تح کے جدیدیا کتان میں وکیل وقف نو کا عمدہ بھی آپ کے

-4 UL

#### EK MARD-I-KHUDA A MAN OF GOD

(Urdu Translation)

This is the story of an astonishing man. He leads a holy war to unite all the world's religions under Islam. God speaks to him directly he says and guides all his decisions. When General Zia of Pakistan persecuted his followers he challenged him to a duel by prayer, as Muhammad, the Holy Prophet, had challenged false witnesses. Five days later headlines in newspapers all round the world read 'ZIA BLOWN OUT OF THE SKY'.

He is the Fourth Successor of Ahmad who proclaimed that he was the Messiah promised in all the great religions of the world. Today the followers of Ahmad have become the most dynamic missionary force in Islam. They have Translated the Quran, or selected verses, into 117 languages and established missions, hospitals and schools in 120 countries and directed doctors, teachers and engineers to work alongside their missionaries. Five thousand children are already dedicated to become missionaries to convert Russia, China and South America.

The man who leads this *jehad*, this holy war of words to convert the world to Islam, is Tahir, the Fourth Successor More than 10 million have taken the covenant of allegiance to him - among them a Nobel prizewinner, a director of the World Bank, a president of the General Assembly of the United Nations and government ministers in many countries.

This is the story of his life.